بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ـِنَحْمَد لاَ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ لا يُمكِنُ الثَّناءُ كُما كانَ حقّه بعد از خدا بُزُرگ توئی قصه مختصر مكي ازمطبوعات دار الحديٰ - سلسله نمبر (19) مصنف کی پندر هویں تصنیف المنتقر لرسول على الله عليه وسلم داکرسید محی الدین قادری بادی سجادہ نشین حضرت سیدشاہ عبدالرزاق قادریؒ ۔سبزی منڈی حیدرآبادا ہے بی ایم اے ایم اوایل سایم بل سی ایج ڈی (عربی) س طبيب مستند - جي سي آئي ايم سافاضل اج مستند - جي سي آئي ايم سافاضل اج مستند صدر شعبه ، عربی (آفٹرنون سبش) انوار البلوم کا کا جدیم

#### اس کتاب کے بارے میں

#### انتبساه

اس کتب کے کمل حقوق مطبوعات "دارالهدی " سبزی منڈی ، حید آباد کے حق میں محفوظ ہیں ۔ کوئی فرد مصنف کی اجازت کے بغیر کتب یا اس کے کسی صصے کو طبع کرنے کی زحمت نہ کرے ورنہ قانونی کاردوائی کی جائے گی۔

کتاب : خیو البشو دسول مصنف : وُاکٹر سید محی الدین قادری ہادی

كتابت باردو كمپيوٹر سنر۔ حيدآباد

طباعت : یں۔ کے ۔ ایج پرنٹرس ، حدد آباد

س طباعت : شعبان ۱۳۱۸ مد مطالق دسمبر 1997ء

صفحات : ۲۹۳

تعداد . ایک ہزار

قیمت : هدرویی

رسم اجرام : بدست حضرت سد محمد آغا داؤد صاحب أني .

مجاده نشنين در گاه حصرت آغا داؤد صاحب

#### کاب سال دستیاب ہے

- (۱) دارالهدی ، محله سبزی مندی ، احاطه ، درگاه حضرت سید حبدالله شاه قادری ، حیدر آباد
  - (٢) كرشل بك ديو، چارمناد، حدر آباد .
    - (١) بماليه بك ولو ، تام بلي ، حيد آباد -
  - (٢) دارالكتاب ميور كاملكس ، كن فاؤندرى ورورو استيك بينك آف حيد آباد \_
    - (a) مكتب ماهل سنت و جاحت ، عتب معجد حوك ، حدد آباد .

# <u> .</u> په کتاب ځیرالبشرر سول

ومابيون ، تھانويون ، قاديانيون ، رافضيون ، مهدويون ، د يو بنديوں ، قاسميوں ،اسمعىلوں ،ر شديوں ، خليليوں ، تبليغيوں مودودیوں ، بُر ہانیوں اور و خیریوں کے چاہنے والوں کے علاوہ اہل قرآن اور اہل حدیث کے اُن اَقوال کے جواب میں لکھی گئ ہے جن میں اُن کے پیشواؤں نے اپنی کسی نہ کسی کتاب میں ستدالبشر، خيرالبشر، افضلُ البشر، اعظم البشر حضرت محد مصطفيٰ صلّی الله علیه وسلّم کواپنے جسیالشر لکھاہے اور تعظیم کے معاملے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعظیم نشرے بھی کم کرو۔

مندرجہ بالانتام فرقوں اور مسلکوں کے افراد اِس کتاب کو پڑھیں ، بار بار پڑھیں ، غور کریں ، مجھنے کی کوشش کریں ، اپنے غلط عقیدے سے توبہ کریں ،اپنی اصلاح کریں ،اور اپنے ایمان کو

ماقص ہونے سے بحالیں۔

# ے مصنڈ بے دِل و دُماع سے عور کیجئے

زیر نظر کتاب خیرالبشرر سول کے پہلے جصبے کے دونوں اَبواب میں میں نے درج ذیل گستاخان رسول کا قرآن حکیم اورا حادیث شریفہ سے مدلل جواب وینے کی سعی کی ہے -ان گسآخوں کے مام یہ ہیں: -

ا بن عبدالوباب ، اشرف على تهانوي ، مرزاغلام احمد قادياني ، قاسم مانوتوی ، اسمعیل دیلوی ، رشید احمد گنگوی ، محود حسین دیو پندی ، خلیل اخدانبینهوی ، حسین احمد مدنی ، ابوالاعلیٰ متودودی ، بندگی شاه بربان ، سيد مصطفیٰ تشريف اللھی اور وحيدالدين خاں ۔

ان تیرہ افراد نے اپنی بعض کتابوں میں رسول اکرم، سرور عالم، فخرعالم، آقائے دوعالم حضرت محد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی شان مبارک میں بعض گستاخانہ جملے لکھ دئے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ایمان ہی تین تیرہ ہوگیا۔ میں نے اِس کتاب میں اُن کے جملوں کے حوالے دے کر اٹھیں سخت و سست کہا ہے۔ان کے چاہنے والے لقیناً میرے جملے پڑھ کر برہم ہوں گے لیکن تھنڈے ول و دماع سے غور کریں اور ان کی ذہنی غلامی سے آزاد ہوجائیں تو میرے جملے واجی معلوم ہوں گے ۔ اُن کے چاہنے والے اس کئے مربم ہوں گے کہ ان کے ربسماؤں کی اہانت کی گئی ۔ میں پوچھتا ہوں جب متبارے رسول کی اہانت کی گئ تو متهاری غیرت کهال گئی ۱۴ ور متهاری همیت کوکیا ۴ در کمیا ۴ جوابیط را مبرول کی ابانت پرچراغ پا مورئ بین -

# ھ ایمان کی بات

حضورٌ صاحبُ القرآن ، صاحبُ الفرقان ، مرسّل رحمن ، حبيب سبحانٌ احمد مجتبی ، محد مصطفیٰ صلی الله علیه قاله وسلم کاکوئی امتی آپ کا کلمه پڑھنے کے باوجود، آپ کے امتی کملانے کے باوجود، کئی دینی کتابیں لکھنے کے باوجود، کچھ عرصے تک لوگوں میں شہرت پانے کے باوجود اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ جان سکے، آپ کے مقام کو نہ پیچان سکے، آپ کے بلند مرتب کونہ مانے، آپ کے عظمت کو گھٹانے کے لئے گستانحانہ جملے لکھے، آپ کے علم کو شیطان کے علم ہے کم سمجھے، آپ کواپنے جسیا بشر سمجھے اور آپ کی توقیر بشر سے بھی کم کرنے کچے ۔ تو ایمان کی بات یہ ہے کہ الیا کوئی بھی تخص اہل السنت والحاعث كے نزديك نه عالم كهلانے كالمستحق ہے اور نه رہم ركملانے كے قابل ہے اور نہ پیشوا کہلانے کے لائق ہے ۔ دودھ سے تجربے ہوئے گھڑے میں ایک بھی میں تکنی گرجائے تو نسارا دودھ خراب ہوجاتا ہے اس کے مصداق ب شمار كتابين لكصف والے كے قلم سے اگر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى شان مبارک میں گستاخی کا ایک بھی جملہ نکلے تو اُس گستاخ کی وہ کتاب قابل مذر

آتش ہے۔

ہم اہل انسنت والمحاعت اُن افراد ہے سمجھونۃ کر لیں گے جو کسی وجہ سے فاتحہ نہیں دیتے ۔ہم اہل السنت والحماعت ان اشخاص سے سمجھونة کر لیں گے جو نذر و نیاز کے قائل نہیں ہیں ۔ ہم اہل السنت والمحاعت ان لو گوں سے سمجھونة کر لیں گے جو اولیا واللہ کی بار گاہوں کے پاس خود مجھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں ۔ ہم اہل السنت والحماعت اُن كم علموں سے سمجھوںة كر ليں گے جو بزر گان دين سے وسيليہ لینا گناہ سمجھتے ہیں ۔ہم اہل السنت والمحاعت اُن مادانوں سے سمجھویۃ کر لیں گے جو پیہ کہتے ہیں کہ اولیا۔ اللہ کی فاتحہ کا تبرک کھانے سے دل مردہ ہوجاتا ہے ، ہم اہل السنت والحماعت أن لو گوں سے سمجھونة كرلس كے جو غلام مى الدين اور غلام معين الدين جسي نام ركھنے كو شرك كہتے ہيں ۔ ہم اہل السنت والحاعت أن جاہلوں سے مجھوبة کر لیں گے جو اہل اللہ کے عرص میں شرکت کرنے اور مزار پر چادر چربھانے والوں کے سابقہ اپنی لڑکی کے رشتہ ء نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں ۔لیکن ہم اہل السنت والحاحت أن كُستاخوں سے بركز بركز سيحويد نہيں كريں گے جو خاتم النبين امام المرسلين سلطان السلاطين شافع المذنبين حضرت محمد مصطفي صلى الله عليه وسلم كي عظمت كو كم كرنے كے لئے اپنى كتابوں ميں توہين آميز جملے لكھ دئے ہيں ۔ان گساخوں كے چاہيے والوں کے نزدیک ان کا درجہ کھ بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے اور ہم اہل انسنت و الخناعت کا اس بارے میں ان سے سمجھونۃ ناممکن ہے۔

<u>\_</u>

خبر البنترر سول ملى الله عليه وسلم (حصد اول)

مختلف دلائل (بہلا باب)

:1

ڈاکٹرسید محی الدین قادری ہادی

### --عنوانات

|                  | قصيرو مدعا                                                | مر             |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 114              |                                                           | 4              |
| - 1440<br>- 1440 | ف) رسول الله صلى الله عليه وسلم                           | (الا           |
| IA ·             | كن معنول ميں نشر تھے؟                                     |                |
| IA               | انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی سیمجے گئے ۔ فرشتے نہیں ۔ | (1)            |
| ۲۰               | حضوراكرم كوالله نے نبی بنایا تو كفار كو تنجمب ہوا .       | <b>(۲)</b>     |
| ***              | اللدنے أميوں ميں برسولُ الله كو څو د أن بي س ہے بھيجا 📰   | ( <b>r</b> )   |
|                  | رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے علاوہ تمام رسول          | (r)            |
| 46               | کھاتے پینے اور بازار وں میں چلتے پیرتے تھے ۔              |                |
| 74.              | رسولُ الله صلحم كے علاوہ اكثررسولوں كوازواج اور اولاد تني | (4)            |
| , pro            | ر سول الله صلعم كو كفار كى جانب سے جسمانی تكاليف بهر چنا  | (4)            |
| par l            | ) تمام البياء تشريي تق                                    | (ب             |
| <b>بر</b> س      | قرآن من میں جمیس اہیاء کے نام ہیں ۔                       | (1)            |
| , سس             | ملفی البیا کے نام تہیں ہیں ۔ صرف تذکرہ ہے۔                | · ( <b>r</b> ) |
| mp               | مصفورانور کارسول بناکر بھیجاجاناانو کھی بات نہیں تھی۔     | (m)            |
|                  |                                                           | (J)            |
| ۳۵               | ایمان والوں نے ہنیں کہا۔                                  |                |
| , <del>u</del>   | حضرت نوح عليه السلام كوان كي قوم نے اپنے جیسا بیژ كها.    | . (1)          |
|                  | حفرت صالح عليه السلام كو بھی ان كی قوم سے سرداروں نے      | (۲)            |

لينے جسيالبتر كها -بالعا (٣) حصرت مونی اور حضرت ہارون کو بھی قوم نے اسپینے جسیہ انبٹر کہا۔ ابییا، کے معجزات اور جاد و گروں کے شعبدوں میں فرق ۔ (١) محضرت صالح عليه السلام كالمعجزة -(١١) - حفزت موسى عليه السلام كالمعجزه -~9 (۱۱۱) حضرت يوسف عليه السلام كالمعجزه -(IV) حضرت داؤد عليه السلام كالمتجزه \_ (٧) حضرت سليمان عليه السلام كالمعجرة -1 (VI) حفرت عليي عليه السلام ك معجزات -(VII) رسول الله صلى الله عليه وسلم كي معجزات -2 قوم نورج اور عاد و مثود نے بھی انبیاء کو بشر کہا ۔ انطاکیہ کے تین رسولوں کو بھی ان کی قوم نے بشر کہا -اببیاء سے گستاخی کرنے والے کافر تھے ايمان والي مد تق 3 ابدیاء کو انکی قوم نے جادوگر کہا -(1) رسولوں کو قوم کے لوگوں نے مجنون کما -(F) پیغبروں کوان کی قوم گاذب کہی تھی ۔ (m) ۵۵ رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كفار مكه في كاتن كما -49 (M) حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كومشر كين مكه شاعر كهنته تص (4) آنحضرت صلى الله عليه وسلم كو كافرون في مذّم كما -(4)

#### نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی شان میں بعض مسلمانوں کی گُساخی 44 (الف) اسمعیل دہلوی کی گستاخی ۔ 44 ر سول الله صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام \_ [i]44 رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حفزت ابو بكر صديق \_ [۲] رسول الله صلى الله عليه و سلم اور حضرت عمر فاروق \_ [4] 44 رسولُ الله صلى الله عليه و سلم اور حضرت عثمان عني \_ [4] 44 رسول الثد صلى الله عليه وسلم اور حضرت على مرتضى [۵] 44 رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت حمزة و حضرت عباسٌ [4] 49 اشرف علی تھانوی کی گستاخی ۔ [ب] ۷• رشیداحمد گنگوی اور خلیل احمد انبینھوی کی گساخی ۔ [2] 41 رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كاعلم مقدس \_ [1] ۷۲ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے مستقبل کی [1] اور غیب کی باتیں بنائیں ۔ بعض انبیائے کرام کاعلم غیب ۔ [[ 40 ا ببیاء کان کی قوم نے مذاق اڑایا ۔ (4) یہ کتا ہیں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں 10 A. الله تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فصیلت عطا فرمائی ہے ٨I مخلف فقنيلتس -Al صحابه كرام كي فصنيلت ۸۲ [الف] ابوالاعلیٰ مودودی کی گستاخی \_

24

| ۲۸                                             | سيد مصطفیٰ تشريف اللَّھی کی گستاخی ۔                          | [ب]   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| ۸۷                                             | اہل بیت اطمار کو بھی فصنیلت حاصل ہے ۔                         | · (٣) |
| ۸4                                             | انبیائے کرام کو تمام انسانوں پر فصیلت حاصل ہے ۔               | (r)   |
| ۸۸                                             | تشریف اللھی کی اور ایک گستاخی ۔                               | [چ]   |
| ۸۸                                             | اللہ نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فصنیلت عطاکی ہے ۔            | (۵)   |
| <b>q</b> •                                     | ا بن عبد الوہاب نجدی کی گساخیاں ۔                             | [6]   |
| 91                                             | تنام رسولوں میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فوقیت ہے ۔    | (4)   |
| 97                                             | معراج صرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كوعطا بهو تى _        | [1]   |
| ۹۳                                             | رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كو ديدار إلهي موا -             | [۲]   |
| 91.                                            | حضور اکرم صلی الله علیه و سلم نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہیں۔ | [٣]   |
| 90                                             | مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٔ نبوت -                         | [الف] |
| 90                                             | قاسم مانو توی کی بکواس ۔                                      | [ب]   |
| 94                                             | ر سول عربی صلی الله علیه و سلم بروز حشر شُفاعت فرمائیں گے ۔   | [r]   |
| 99                                             | سب سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم شُفاعت فرمائیں گے ۔   | [۵] * |
| 99                                             | رسول خداصلی الله علیه وسلم نے شفاعت کے حق کو پسند فرمایا -    | [4]   |
| <b>:</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | آنحفرت صلى الله عليه وسلم كى پانج خطنو صاب الله               | [٤]   |
| ş                                              | جو کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں ۔                               | •     |
| 14                                             | و حید الدمین خان کی گستاخی ۔                                  | [5]   |
| 197                                            | 200 009.00 02.                                                | [,]   |
| ٠٢.                                            | -0° 00°0.                                                     | [@]   |
| 10                                             | رشید احمد گنگو بی کانا پاک مثوره -                            | [و]   |

(٤) سرور عالم صلى الشعليه وسلم فياست ك دن

تہام اہبیاء کے پیشواہوں گے۔

[ز] ابوالاعلیٰ مودودی کی لا بعنی باتیں۔

[ح] رافعنیوں کے غلط عقائد -[ط] محمود حسین دیو بندی کی گستاخی

(9)

(٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلون اور يحملون مين

سب سے زیادہ مکرم ہیں ۔ حضور انور صلی الله علیه وسلم کو تمام ابہیاء پر

چھ ہاتوں میں فضیلت عاصل ہے ۔

نازان بلین اس عطایه غلامان مصطفیٰ هم کو دیا رسول تو خیرُ النشر دیا

(میرعثمانعلی خان-آصف جاه سابع)

آئین جواں مرداں، حق گوئی و بیباکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رُوباہی

(د اکترسرشیخ محمد آقبال)

# مقصد ونمدعا

یُوْمِ الْمَوْ عُوْدِ بِ

گزشتہ ایک دہے سے میں اس بات کے لئے کوشاں تھا کہ ایسی کتاب ترتیب
دوں جس میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے ان افراد کی گستاخیوں ، دَریدہ دہنیوں
اور ان کے نوکِ قلم سے نکلی ہوئی اُن کغربثوں کاجواب لکھوں جھوں نے مولائے کُل ،
خَمْ الرُسُول ، شاہ کارِ خِالْق کل ، مقتد ائے مرسُلال ، شفیع عاصیاں ، فخرر سولاں ، آقائے
کُون و مکاں ، سرورِ دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک
میں این این کتابوں میں آپ کے بلند و بالا ، ارفع واعلیٰ مقام کو سمجھے بغیر لکھ دئے ہیں بہ

کچے تو پی ایج ڈی کے مقالے کی مصروفیت حائل ہوئی اور کچے میری دیگر کتابوں کی تالیف وتر تیب رکاوٹ بن ۔ إس دوران ئیں مواد بھی جمع کر تارہا اور ان گئیں مواد بھی جمع کر تارہا ۔ اور ایک سال کے بعدید کتاب قارئین کے گئیا تارئین کے اسال کے بعدید کتاب قارئین کے

سلصند "خیرالبیررسول" کے نام سے آگئ ۔ میں نے اِس کتاب کے چار اُبواب بنہ پہلے باب میں مختف دلائل اور دوسرے باب میں عقلی دلائل لکھے ۔ میں نے ان میں اور ازہ کیا کہ یہ کتاب دوسویا کچھ زائد صفحات پر مشتمل ہوگی ۔ لیکن بقول کیسے لکھتے لکھے گئے دفتر ۔ شوق نے بات کیا بڑھائی اللہ جل شاند کے فضل سے اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نے دو ابواب میں ہی اس کی ضخامت دوسوسائٹ (260) صفحات ہوگئی ۔ اور دو ابوا باقی ہیں بعض تعیرا باب علمی دلائل اور چوتھا باب نقلی دلائل باتی رہ گئے ۔ ان دوائو ابواب کے مواد کو بھی میں نے تقریباً جمع کر لیا ہے اللہ ترتیب اور تھے پر ضرور کی ابواب کے مواد کو بھی میں نے تقریباً جمع کر لیا ہے اللہ ترتیب اور تھے پر ضرور کی ابواب پر مشتمل پہلا حصہ طبع کر وانا مناسب ہے دوسرا حصہ ان شاء اللہ اگے ، ابواب پر مشتمل پہلا حصہ طبع کر وانا مناسب ہے دوسرا حصہ ان شاء اللہ اگے ، ابواب پر مشتمل پہلا حصہ طبع کر وانا مناسب ہے دوسرا حصہ ان شاء اللہ اگے ،

(۱) رسولُ اللهُ کے نام کے ساتھ سیدنا کہنے سے آدمی کافر ہوجاتا ہے (۲) شیطان کا عا رسولُ اللهُ کے علم سے زیادہ ہے (۳) نماز میں رسولُ الله کاخیال اپنے دل میں لانا پیکر اور گدھے کے تصور میں غرق ہونے سے بہتر ہے (۲) جن کانام محمد یا علی ہے وہ کم چیزے تالک و مختار نہیں (۵) رجمتہ للحالمین صفت خاصہ رسولُ اللہ کی نہیں ہے چیزے تالک و مختار نہیں (۵) رجمتہ للحالمین صفت خاصہ رسولُ اللہ کی نہیں ہے (۲) رسولُ اللہ کے علم غیب کو بچوں ، پاگوں اور حیوانات کے علم کی طرح کہنا (۷) رسول الله کے یوم ولادت کے ون حیثن منانے کو حرام ، کفر اور شرک کہنا ۔ (۸)
حضور کے احادیث قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھ (۹) حضور کی عاد تا گئے ہوئے امور کو سنت قرار دے کر اسباع پر اصرار کر با بدعت اور تحریف دین ہے (۱) حضور کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کر باچاہئے (۱۱) انبیاء کی تعظیم بیڑے بھائی کے برابر کر باچاہئے (۱۱) انبیاء کی تعظیم بیڑے کھائی کے برابر کر باچاہئے (۱۱) انبیاء کی تعظیم بیڑے کھائی کے برابر کر باچاہئے (۱۱) انبیاء کی تعظیم سرگر عمل میں کر واور اس میں بھی کمی کرو (۱۲) انبیاء علوم کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں سرگر عمل میں بعض وقت امتی مساوی ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں (۱۲) محدی سے صرف خداافضل ہے ب

آ محضور کی شان مقدس میں ان جملوں کو لکھنے والے گستاخ درج ذیل افراد

يں ج

ابن عبدالوباب، اَشرف علی تھانوی، رشیدا حمد گنگو ہی، خلیل احمد اُنہیں شوی، قاسم مانوتوی، مرزاغلام احمد قادیانی، اسمعیل دہلوی، محمود حشین دیو بندی، اَبُوالاعلیٰ مَودودی، بندگی شاہ برہان، سید مصطفیٰ تشریف اللّٰھی، حسین احمد مدنی اور وحیدالدین خاں وغیرهم ÷

ران افراد کامر تبہ إن کے ملنے والوں کے نزدیک کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو گرہم اہل السنت والخیاعت کے نزدیک کچے بھی نہیں ہے کیونکہ اِن لوگوں نے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانا یا عمداً حضور انور کی توہین کرنے کے لئے الیے جملے لکھ کر معصوم و کم علم مسلمانوں کو گراہ کر دیا ۔ میں نے ان تمام افراد کے جملوں کو حوالوں کے ساتھ لکھ کر ان کاجواب دینے کی کوشش کی ہے ۔ میں نے پہلا باب " مختلف ولائل "لکھاجس میں سب سے پہلے بہی سجھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن معنوں میں لیشر تھے ؟اور آپ کے علاوہ تمام انہیاء بھی لیشر ہی تھے۔ پھر میں نے تحریر کیا کہ انہیاء کو اپنے جسیما لیشر کہنے والے سب کافر تھے کوئی ایمان والا کھی نبی کو اپنے جسیما نبر کے ختلف نازیبا القاب دینے والے بھی کسی کہی نبر کی تو الے بھی نبی کو اپنے جسیما نبر کے ختلف نازیبا القاب دینے والے بھی

سب كافرى تھے كى إبمان والے نے اپنے نبى كے لئے كوئى مازىبالفظ استعمال نہيں كيا اس باب كے آخرى موان كے تحت ميں نے لكھاكہ "اللہ تعالیٰ نے بعض كو بعض كيا اس باب كے آخرى موان كے تحت ميں حضور اقدس صلى اللہ عليه وسلم كى شان ميں بر فضيلت عطاكى ہے " اور اسى ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى شان ميں كيا تيا كي حوالے سے كيا ہے بہ ملوں كاحوالہ ديتے ہوئے ان كے عقائد كار و مستند كتب كے حوالے سے كيا ہے بہ

دوسرا باب "عقلي دلائل "كاب-اس باب مين اٹھاره عنوانات ہيں اور ذيلي کئ عنوانات بھی ہیں ۔ان دلائل کی ضرورت الیے افراد کے لئے ہے جو موثی عقل رکھتے ہیں اور ان کے لئے ابتداء میں موٹی اور آسان دلیلیں دی گئ ہیں تاکہ الیے لوگ جوا پی کم عقلی کے باعث خیرالبشرر سول حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو اپنے جسیها مبشر سمجھتے ہیں عقل میں آجانے والی اِن عقلی دلیلوں کو سن کریا پڑھ کر اپنی غلطی کو مان لیں سان عقلی دلائل میں آخری چھ دلیلیں بہت طویل ہیں لیعنے "حضور انور" کے اسمائے مبارک " کے عنوان میں چھ سو اسماء میں نے جمع کتے ہیں ۔ آنحضور کی شان آقدس میں نعتبیہ اشعار کے عنوان میں عربی ، فارسی اور ار دو زبان کے شعرا ، کے نام اور کچ اشعار لکھے ہیں ساس طرح نغیر مسلموں کے نعتبہ اشعار کے تحت چند اشعار ار دو کے علاوہ فارسی زبان کے بھی ہیں اور غیر مسلم خواتین کے کچھ اشعار بھی ہیں ب آ کی عنوان ہے" رسول اللہ کی شان مبارک میں غیر مسلموں کا خراج عقیدت " - إس میں حضور کی حیات طیبہ کے کفار کے اقوال ، عیبائیوں ، یہودیوں ، بدھ مت اور شکھ مت کے علاوہ اہل ہنود ذکورواناٹ کے اقوال بھی ہیں ۔اور ایک عنوان ہے " رسول الند كى سيرت طيب بركتب مختلف " سإن كتابون مين عربي اور فارس زبان كى كتابوں كے علادہ اردو، المكريذي، ہندي اور تلكي كتابوں اور مصنفوں كے نام ہيں ۔ علاوہ ازیں اس عنوان کے تحت غیر مسلموں اور انگریزوں کی بھی کئ کتابوں کے نام میں نے دئے ہیں جمھوں نے انگریزی ، جرمن ، روی اور چینی زبانوں میں کتابیں لکھی

سی ۔ عقلی دلائل کا یہ آخری عموان طویل ہے " خیرالمبٹر کی اعلیٰ صفایت اور ایٹر کی اَرِ ذِلَ صفات " ۔ اس میں اُؤٹ سے صفات تحریر کر کے میں سفے بیٹر اور خیرا امبار کا گذاہل كرتے ہوئے يە بتايا ہے كەرسول عربي كى دات مباركە بلحاظ صفات بھى اعلىٰ دمماً ز ہے۔ صفات کے اعتبار سے بھی کوئی مشر خیرالسشرر سون کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا ہ اہل است وہلماست کے مقائد میں سے جند کی ترجمانی اس کتاب میں کا گئ ہے اور منصور پر نورا کی شان مقدی ہیں۔ جادبی کرنے والوں کاقرآن اور عربے ہے جواب وینے کی بین نے سی کی ہے۔ اسپر کے اس کتاب کی پذیرائی اہل السنت والجماعت اور طبقه مشائخ میں نعاظم خواہ برگ -

ڈاکٹرسید کی الدین قادری ہادی ایم اے -ایم اوایل -ایم فل - بی ان گاڈی طبیب مستند - فاضل نظامیہ - حیدرآباد

# (الف) رسول الله صلّی الله علیه و سلم کن معنوں میں بشریقے؟

رسول الله صلى الله عليه و سلم واقعى لبشر تھے ليعنے حضرت آدم كى اولاد اور حضرت ابراہيم كى نسل سے تھے ۔انسانوں كى ہدايت كے لئے الله تعالىٰ في منتف كر كے بھيجاتھا۔

# (۱) انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی بھیج گئے فرشتے نہیں

مصداق کفار و مشر کین بغیرسو پے سمجھے کچھ بھی کہہ دیتے تھے کیونکہ وہ حضوراکر م کو یه نبی ماننے حیار تھے اور یہ اسلام لانے حیار تھے ۔رسول اللہ سب کی باتیں سنتے اور غاموش رہتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے تھے ۔اللہ رب العزت نے کافروں اور مشرکوں کے جواب میں فرمایا " وُلُو جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجَلاً " الخ مطلب پیه که "اور اگر بم فرشتوں کو بھیجتے تو اسے ( بھی) انسانی شکل میں ہی بھیجتے " ۔ کیونکہ بشر بشرسے مانوس ہوتا ہے دوسری مخلوق سے نہیں ۔فرشیتے کا بھی انسانی شکل میں آنا لاز می تھا یا کہ انسان رسول کے قریب آسکیں اور فائدہ حاصل کر سکیں اور ر سول بھی انسانوں کو مخاطب کر سکے اور انھیں گراہی کے راستے سے نجات کے راستے پر لاسکے ۔ اگر ابیہا ہو تا بھی تو کافر ایمان لانے والے کہاں تھے ۔ بس طرح بشر کے ر سول ہونے میں شک کرتے تھے اس طرح کسی فرشنتے کے بیٹر کی صورت میں آنے پر بھی شبہ میں بسلا ہوجاتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ کفار کے جواب سِ آبِ بِهِ كَهِي "قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمَّ عِنْدِي خَزَ آئِنٌ اللَّهِ وَلَا آعَلُمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِّيَّ مُلَكَ "الخ (الانعام ٥٠) ليعنية" (ال نبي!) كمه دوكه مين تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور یہ میں غیب کاعلم لکھتا ہوں ۔اور یہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں " سورہ ، هود میں بھی اللہ نے یہی فرمایا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ \* " "لِيعِن " اور بذمين بيه كهنا بون كه به شك مين فرشته بهون " -مطلب بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ بشرتھے ۔فرشتہ یا اور کوئی مخلوق نہیں تھے ۔ زمین پر انسان ہی آباد تھے اور انسان جب جب گراہ ہوجاتے ہیں تو الند تعالیٰ رسولوں کو انسانوں میں سے ہی انتخاب کر کے بھیجتا ہے۔اگر بشر کے بجائے کوئی فرشتہ بھیجا جا آتو انسان فرشتے کی طرف اس کے نور کی وجہ سے نظر بھی منہ ڈال سکتے تھے ساس کے قریب آگر اس سے ہدایت حاصل کر ناتو بہت دور کی بات ہے۔اس لئے جب کفار نے رسول الله کے نبی ہونے پر بشر ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہوئے کہا ٠٠٠ أبعث

، وربر به الله و الله الله عن المرائيل ٩٢) يعينه " كيا الله منه بشر كو رسول بناكر تجيجا " \_ تَو كافروں كے جواب ميں اللہ جل جلالہ نے فرمايا " قُلُ لُوكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْبُكَةً ؟ يَّمُشُوْنَ مُّطَّمِنْنِينَ لَنَزُّلُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكُارٌ سُوُلٌ " ٥ ( يَ اسرائيل ٩٥) آيت كاشفهوم يه ب كه "كمه دو (اي نبي!) اگر زمين ميں فرشية اطمينان سے چلتے پھرتے ہوتے تو الدتبہ ہم ان پر کسی فرشتے کو رسول بناکر تھیجتے "۔ اور جب زمین پر فرشتوں کی آبادی ہی نہیں تو کسی فرشتے کو رسول بناکر مجھیجنا کیا معنے ، انسانوں کی آبادی سے قبل جب زمین پر جنات رہتے بستے تھے تو اللہ نے کسی جن کو ہی جنوں کی ہدایت کے لئے رسول بناکر تبھیجا تھا۔ پھر انسانوں کو زمین میں آباد کیا اور انسانوں کوہدایت کے لئے انسانوں ہی میں سے رسول بناکر مجھیجتار ہااور آخری رسول تاجدار کون مکان حفزت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کو بھی انسانوں کی ہدایت کے لئے بشر بناکر بھیجا۔ حضور اقد س ان معنوں میں بشر تھے ۔ تاکہ بشر بیٹر کے قریب آئے اور تھیجت حاصل کرے سقدرتی اصول ہے ہم جنس امکی دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔غیر جنس نہیں ہوتے ۔ بقول کیے ۔ كندم بم جنس بابم جنس يرواز

كبوتر يا كبوتر باز يا باز

(۲) حصنوراكرم صلى الله حليية وسلم كوالله تفي بنايا

رتيول مَدَ في محقرت محمد المصطفى تصلى الله عليه وسلم كو الله جل ولاا ما المانية المثن کے معرز تعاندان میں رسول بناکر بھیجا تو قریش کے قبیلے کے علاوہ کے ہے ویگر قبائل کے افراؤ مجی حضور کے رسول بنائے جانے پر متجب ہو گئے۔اند عبارک و تعالیہ

ان كى حيرت دور كرتے موئے فرمايا" أكان للنَّاس عَجَباً إِنَّ أُوَّحَيُّناً إِلَىٰ رَجُلِ مُّنْهُمُ أَنُّ اَنَّذِر النَّاسَ وَ بَشِّر الَّذِينَ امْنُوَّا اَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدَّقِ عِنْدَرَ بَّهِمُ ۔ قَالَ ا**ْلِكُفْرُ وَنَ** انَّ هٰذَا لَسْجِرُ مُّبِينٌ '' ○(يونس ٢٠) يعيخ " كيالو گوں كے لئے يہ ا الما الجمال المراكز المرازي من سالك شن يروي بهيمي ماكه لوكون Continued to the first of the state of the لكان يقاد فأقاد للنام إلى المرابعة المارانية المارانية أن أوال المام ب<mark>المسيد المسام الما</mark> باؤہ ار ہے ۔ ایستا میں ایرانعالی موال کی تا ہے کہ کہا یہ تبخب کی بات ہے کہ ا **حمهار نے کا چنیبر عنس بیتر سے بین و کفار کو تصریبان و تو دو گ**ر ایدان ان مان سے ایک کا کا ا حیرت کی بات نہیں ۔ کیونکہ تمام انبیائے سائقین بھی جنس بشرہے تھے ۔اور سابقہ امبیا۔ کو بھی ان کی امت کے کافروں نے بھی الیہا ہی کہاتھا ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے " • • • فَقَالُوا اَبِشُرَّ يَتُهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَ تَوَلُّوا ... `` ( التغابن ٦٠ ) الخ مطلب یا که « تو وه ( کفار ) کہنے لگے کیا ہمیں بشر ہدایت دے گا ۽ پھرانھوں نے کفر کیا اور مند چھر ليا است منزمت عبداللہ بي عبائل دمنود اللہ عن سامين اير کا در اللہ عن ريكرانعاريده هجرمسع انت والروصلي كودسولي يُعاكر فيجادك كالرابين يرخ لمانه كرريالان إِنْ لِكُ الله كِي هَانَ وَاسْ سِهِ بِذِي سِهِ \* مَحْ ( سَلَّىٰ اللهُ اللهِ وَ مَنَ ) آنِهِ أَسْ رَكَ رُ رِينَ مُن مُن مِن اللهِ اللهُ المدين اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله Maragastakan Lee 1894 da 1866 The thirty of the winds THE POST FROM TO SEE THE SECOND SECURITY OF THE SECOND SEC على المزاض مدر سالي كه يترفين كالإزارة ويديم كالمعديكي جمولوكن بريد كالروب مَنَ اللهُ تعالَى سنه لمان كي شمع جَلائي تهي المون نه بنير عني التراس كي ، بنير عني رو ' آنانے کے البیر چھاں و نھیں کر حضور اکر ہے کو ابشرادار یہ دانی مان کر مند کی وحد است

کا بھی اقرار کیااور رسول کی رسالت کی بھی گواہی دی ۔

(۳) الله نے اُم یوں میں رسول الله کو خود اُن بی میں سے بھیجا۔

الله جل جلاله ارشاد فرما تا ہے " گھوا آندی بعث فی الا متین کر کسولا مین تھے اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ ارشاد فرما تا ہے " گھوا آندی بعث کا ترجمہ ہے کہ " وہی (الله) ہے جس قبل کیفی ضلل میں بیٹن " ( المحد ۲۰) اس آمت کا ترجمہ ہے کہ " وہی (الله) ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول خودان ہی میں سے بھیجا جو انھیں اس کی آمیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سناتے ہیں ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے وہ سب کراہی میں تھے " سبہاں اللہ نے امی کا لفظ جمع استعمال کیا جو عربوں کے لئے تھا بیعنے سار اعرب آمی تھا اور ان امیوں میں جو سب کے سب بشر تھے اللہ نے ایک بشر کور شد وہدایت کے لئے جن لیا اور رسول بناکر ان ہی میں بھیجا ۔ رسول اس معنی میں بشر تھے اور ای تھے ۔ یہ لقب اللہ نے آپ کے لئے عطا کیا۔ بقول شاعر عید معنی میں بشر تھے اور ای تھے ۔ یہ لاکھوں پڑھے لکھے قربان

وه ایک ای په لاهوں پڑھے مطے قربان عروب وحشی تھے ان کو بنادیا انسان (ہادی)

مفسرا بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں عرب کا ذکر کر نااس مفسرا بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں عرب کا ذکر کر نااس کئے نہیں کہ غیر عرب کی نفی ہو بلکہ صرف اس لئے ہے کہ ان پر احسان و اکرام بہ نسبت دوسرے کے بہت زیادہ ہے ۔اس حیثیت سے کہ رسول اللہ ان ہی میں رسول بناکر بھیچے گئے، ان ہی کے خاندان اور قبیلے سے تھے اور سب سے مبلے مخاطب مجمی عرب ہی تھے = (تفسیرا بن کثیر پ ۔ ۲۸)

می بینے ان بڑھ یا ناخواندہ عربوں میں اللہ کا اپنے رسول کو بھیجنا اس لئے ہے کہ حضرت ابرہیم خلیل اللہ کی دعاء کی قبولیت معلوم ہوجائے کہ تعمیر کعبہ کے وقت

حضرت ابراميم و حضرت السمعيل عليمما السلام نے دعا مانگی تھی ۔ " رَبُّنا وَابْعَثْ فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ التِّكَ وَيُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَبَ وَالْحِكُمَةُ وَ وَرُكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيُّزُ الْحَكِيمُ " (البقرة ١٢٥) ليف " الماماد عرب! اور ہم میں ایک رسول کو بھیج جو ان لو گوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انھیں كتاب و حكمت كي تعليم دے ان كو پاك كر دے بيشك تو عزت والا حكمت والا ب " دونوں امبیاء کی دعائیں بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئیں اور حضرت اسمعیل کی نسل میں صرف ایک نبی خاتم النبین بن کر آئے۔ ایک حدیث میں رسول الله فرماتے ہیں " میں اللہ کے نزد کی خاتم النبین اس وقت سے ہوں جبکہ حضرت آدم می کی صورت میں تھے۔میں تمہیں اپناا پتدائی امریتاؤں۔میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں ، حضرت عسیمیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں ۔ انہیاء کی والده کوالیے ی خواب آتے ہیں "بزبان شعریوں کہا گیا ۔۔۔ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا

دعائے خلیل و نوید مسیحا (مولاناحالی)

غرض الله رب العزت نے مکے کے ماخواندہ لوگوں میں سے حضور اکر م کو رسول بناکر بھیجا۔حضور اس معنے میں بشرتھے کہ اُن پڑھوں میں مبعوث کئے گئے =

#### (م)رسول الله ك علاوه تمام رسول كمات سيتاور

المستقال مكر الورام الأكلي الأرار الما إلك المناجع في النبية الغرب والنب من الما مان کی تحورت میں بھی میار نہیں تھے ۔ اور وہ آئے دن مرد می ایک کرد اور ا وأصفاعة اعتراضات كريته ربيان وتبياء الهوالا الأياء احتراض بيدعهما تعربي الدرول نو ہماری طرح کھاتے پیلے ہیں ، بازوروں میں چلتے مجرتے ہیں ، ای ضررت کی اشیاء خريدت إلى - الله في ان ع الفاظ كو اس طرح ادا فيابا " و قَالُوا مَال مُدَّا الرَّ سُوُل يُلكُلُ الطُّلغَامَ وَيَمْشِي فِي الْاَسُواقِ لَوُلَّا أُنْزِ إِلِي لَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا" ٥ (الفرقان ٤٠) مطلب يه كه «اوروه يولي يكسيار سول جروبو كوار کھا تا ہے بازاروں میں چلتا کہتے۔(رسول) کے سامتر کو نیڈ فرشنہ کیوں نہیں جھیجا تمیہ ت م على المجتر ره كر لو گون كو داراتا " سركار بيزار كو اتعي جمعي الفل نهيس تقبي ماند بيذ مهران ونبيطات ايك لبشر كوريول ينامك فصيات الري جولازمي ضروريات The state of the way of the state of the state of the المرابعة المرابعة المرابع على المرابع المرابع المرابع المرابع تا اور المعالم ON THE WOOD OF HELLING THE TENENTS OF STATE ربعا کال ہے۔ اور ہوا کے بیپر ایک نامن منٹ کا وقت میں انسان وردی ہو ۔ ار سکتا ہے ۔ ایک اور اور جرمے مطابق ہر پانع انسان کو روز نہ بندر ، کیلو کر ام ہزا،

تابعدار دو جہاں حورت تھد مصطفیٰ صلی اللہ طبیر رہے ہیں سے بیں بسر نھے کہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح غذا اور پانی کی ضرورت تھی اور مختلف

دو تا ذهائی لینزیانی اورآه ها پایون کمیلوغذا کی ضرورت و آسید

and the stand of the second الفرانيا في الداع مورد يه إن عَافِرة إِلَى عَافِرة اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ مَدُدُ مِنْ إِذَا مُعْمُ مُهِ مُنْ أَنْ أَوْلَ مُنْ مُ وَسِيسَهُونَ فِي أَلَّا سُوَاقِ " ١٠٠٠ الفرقان و الما الما الما الم عد الله بن رسولوں كو إم ك جيجا تھا وہ سب كاما ا الله الله الله الدر بالزارون مين چلنه جرت تفي من و مضور أكرم كا كراما بيدا ادر باد اروں میں چلنا عمر ما کفار کے سے کیوں جدانی کی سیب بنا واس کے کہ وہ جو کہے گئے مَلْبِن نبداور به معاد صرى كى وجد سے كيت تقد ساس سے أثري كران كى فرائل أراك ك يهين الارسجال مناه فيرو لنداكيا مجلب الراق الدين الأناس المناس المناسبة ياريا بي كروبط كراتام عفيريى السائي فرور في الأناف المرابع ے ساتھ بھی انگی واتھا۔ تھارت اور کسب معاثر ودہ سب کی کی ارب کے اور کسب مب الشرع فيم العربي بالتين أنه و تابيك تطالف نبين أبيان الله تبال أن المراه الله الله المراه المراه المتحييلة وليليوه ومعاليون تبكيت عصائل، عمده اتوال، مخار احول، ورويس الدامل مع النيان عصلات الله برعقل سليم والله برواجاد بينيا تجروه ومدار المدار المداري عداد السليم كرے اور ان كى سباقى كو مان كے " (الله سراي كور در در ان اور ان كار مور بد ألمني وأسان كورسول ما فيع مياد الهجيل تلك ساس الحالية عن المساعل المالية المعالية المساعلة المساعلة الله تعالى في يهال و مولول كو كهارف سيك اور باذارون مين پيك يجد الله الله الله الله و يحى فرما ياكه وَمَا جُعَلُهُ مُنْ حَدَدُ أَذُا أَذُا وَنَا الطُّعَامُ" ﴿ اللَّهُ إِنَّ مِن الْمُعْرِيد ك الدو الم علي مول كالمحر إله المحيد بناياج كمانانه كلات بول ليدرسولون كو والمساور المساولة المساورة والمساورة 一大生生活是一种的一种的人

اور کوئی دوسری مخلوق سے تھے۔ بلکہ نبی کے مثل سب کے سب بشر تھے اور بشری تھا ہے۔ اس طرح رسول اللہ بھی بشر ہیں اور بشری تقاضے رکھتے ہیں = تقام کی کہ بھی تھے ۔اس طرح رسول اللہ بھی بشر ہیں اور بشری تقاضے رکھتے ہیں = (۵)رسول اللہ کے علاوہ اکثررسولوں کو ازواج اور اولاد تھی

رسول الله صلى الله عليه و سلم اس معنى مين مجمى بشر تھے كه بهر بشر كو اكل و شرب کے علاوہ از دوادی زندگی اور اس کے لواز مات سے بھی سابقت پڑتا ہے ۔اپن نسل پڑھانے کے لئے ازدواجی زندگی اور نکاح کی ضرورت ہے اور اولاد کی پرورش و پرداخت بھی لازی ہے۔ کفار اور مشر کین نے جب بیاعتراض کیا کہ رسولوں کو نگاح کی کیا ضرورت ہے جہودیوں اور عبیهائیوں کی طرح رہبانیت کی زندگی گزار ما چاہئے نکاح کرے اولاد کی پیدائش اور پرورش کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔اگر رسول نکاح کرتے ہیں تو رسول میں اور دیگر انسانوں میں کیا فرق رہے گا ،۔ ووسرے اعتراضات کی طرح یہ بھی لغو اعتراض تھا اس لئے اللہ جل جلالہ نے صاف اتعاظ میں نِ اللهِ " وَلَقُدُ الرُّسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ ازْ وَاجَّا وَ ذُرِّيةً " ... النح (الرعد ٣٨) اس كامفهوم يب كم "اور تحقيق تم سے يهل بم نے كئ رسولوں کو بھیجا اور ان تمام کو ہم نے بیوی اور بچوں والای جا تھا " ۔اس آیت میں اللہ نے حضور انور کے علاوہ سابقہ اقبیار کی ازواج والالا کا بھی ان کر وقیادیا یہے جس طرح آب باوجود بشر ہونے کے اللہ کے چھنے آل دوالد یاں بول تھے اللہ علی آئے ہے میل کے قام البیار بھی بادجود کے روسان کے التاب کر دوالد روسان کے معمل کی تھسیل ہے دائے بروائے کے ا

خوًا تھا اور ان کی اولاد بکثرت تھی حن میں پینے اور بیٹیاں تھیں ۔ان کے دو بیٹوں ہا بیل اور قابیل کا مذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ار شادرب تعالیٰ ہے" و اُتلُ عَلَيْهِمُ نَبًا ابني أَدَمَ بِالْحَقِّ " ... الخ (المائدة ٢٠) ليف اور (اب نبي!) انهي آدمٌ كرو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنادو " = حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کی دو پیویاں تھیں ایک آپ پر ایمان لا کر کشتی میں سوار ہوئین اور دوسری کافرتھی جو طوفان میں عِن بِونَى الله فَ زمايا" ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُ واامْرَاتَ نُوح "سالخ (التحريم - م) يعينے اللہ تعالیٰ ان لو گوں كے لئے جو كفر كرتے ہیں حضرت نو كُرخى كيوى كى مثال دیتا ہے " ہجواللہ کے نیک وبر گزیدہ بندے اور رسول حضرت نون کے کی زوجیت پس ہونے کے باوجود ایمان سے محروم رہی اور کفار کا ساتھ دینے کے باعث عذاب ہے ہلاک کر دی گئی۔حضرت نو مخ کی اولاد میں حام، سام، یافث، عابراور کنعان کے نام ملتے ہیں = قوم عاد کی طرف حضرت هو دعلیہ السلام بھیج گئے تھے ان کی اہلیہ کا جام یشا اور فرزند کا نام شامخ تھا۔ (انبیائے کرام) حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی جو ان کی عافر مان قوم سے ساتھ عذاب الهیٰ سے ہلاک کی گئ۔

قرآن میں ہے "فَنَجْینُهُ وَاهَلَهُ اَجْمَعِیْنَ وَ الْاَعْجُوزُ افِی الْفَبِرِیْنَ وَ الْعَبِرِیْنَ وَ الْعَبِرِیْنَ وَ الْعَبِرِیْنَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالل

( مُرَانَ لَهُ بِيرَ مِنْ ١٥) مُعَمَّرِينَ مِرِيمَ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مَنْ الْمُعَلِينَ كَى اواادينَ عام بيه بين سمسا سرووماه سعيشام سسماح ساوئيل سبنابوث سفيد ماه سياقيس سيميمه سعد وا

The state of the s

Charles - Charles Control Control

کیا تہیں موسی کی خبر معلوم ہے ؟ جب انھوں نے آگ دیکھی تو اپنی گھر والی ہے کہا فیمرو " ۔ حضرت موسی کی اہلیہ کا نام صفور اتھا = حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام رَحمہ تھا۔ حضرت زکر یا علیہ السلام کی اہلیہ کا نذکرہ قرآن میں ہے " قَالَ رَبُ اَنْی مَامِ رَحمہ تھا۔ حضرت زکر یا علیہ السلام کی اہلیہ کا نذکرہ قرآن میں ہے " قَالَ رَبُ اَنْی کی مُورِد مِن الْکِبُرِ عِبْدُانَ مَا الْکِبُرِ عِبْدُانَ مَا اللّٰکِبُرِ عِبْدُانَ مَا اللّٰکِبُرِ عِبْدُانَ مَا اللّٰکِبُرِ عِبْدُانَ مَا اللّٰکِبُرِ عِبْدُانَ مَا اللّٰمِ مَانِ مَا اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مَانِ مَامِد مِن اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

خاتم التبين، فخر مرسلين، تاجدار انبياء حضرت محمد مصطفى وللي التدعليه وسلم كي أزواج مطبرات كاحذكره قرآن حكيم كي ان مين سورتوں ميں موجود ہے الاحزاب، الطلاق اورَ التحريم مرب تعالى كارشاد ، يكُايتُها النّبِيقُ قُلُ لاَزُواجِك ... "الخ ( الاحراب ٢٨-) يعينية " اب نبي إلى إن ارواج سے كهه دو " مدووسرى جگه الله نے فرمايا " ينيساءًا لنّبي لَسْتُنّ كَا حَدِيثِنَ النّيساء إلى اللحراب ٣٢) يعين الدني ك ارواج اتم دوسری عورتوں کے ماحد نہیں ہوا ۔ سیری جگہ الد کا فرمان ہے گانتھا النِّبِيُّ لِمُ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّغِي مَرَضَاتَ أَزَ وَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوا كرتے ہوجو اللہ نے مہارے ليئے حلال فرمائی ہے۔ تم اپنی از واج كی خوشنو دی چاہتے ہو اور اللہ بخیشنے والا رحم فرمانے والا ہے ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مختلف اوقات میں جملہ گیارہ نکاح کئے تھے ۔ مکہ مکرمہ میں عین اور مدینیہ طیب میں آھٹر -المار المين كيار والوقال ما برات ك نام يه الى (١) مصرت الديمة بنت دفويلد (٢) حفرت سودة بنت زمعة (٣) معترت عائشة بنت ابوبكر صديق (٧) معترت حفصة بنت عمر فاروق (٥) حفرت وينب بنت فزيمة (١) عطرت المسلمة بنت ابواسية (١) حطرت ويعلب بنت على (٨) وعلوف بديد المسعدة فارف (١) العنزات الم حيد المعلمة الوسفيان (١٩) حفوت

صفية بنت خي (١١) حضرت ميموية بنت حارث=

رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بنات طیبات کا تذکرہ اس آیت میں ۔

ایکی النّبی قُلُ لِازُ وَاجِک وَبُنْتِک النّج (الاحراب ۵۹) لیفنے "اے نی الی ازواج اور این بنات سے کم دو " حضور اکرم کو چار صاحبرادیاں تھیں ۔ ترتیبوا ان کے نام یہ ہیں ۔ حضرت زینب ، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلتو م ، اور حضرت فاط ان چاروں کی والدہ حضرت خدیجہ تھیں ۔ رسول عربی کے صاحبرادوں کی تعداد تین تھ جن میں ہوادت پائے اور کسنی میں ، انتقال کرگئے ۔ ان دونوں کے انتقال کے باعث الله تعالیٰ نے حضور پر سورہ کو نازل فرمایا تھا ان دونوں کی والدہ حضرت خدیجہ تھیں ۔ تبیرے صاحبرادے کا نا ابراہیم تھا جو مدینے میں تولد ہوئے اور تین سال کی عمر میں انتقال کے ۔ حضرت ایراہیم کا تو کرہ عدید میں قرارہ کے اور تین سال کی عمر میں انتقال کے ۔ حضرت ایراہیم کا تو کرہ عدید میں مانا ہے ۔ اور تین سال کی عمر میں انتقال کے ۔ حضرت ایراہیم کا تو کرہ عدید میں مانا ہے ۔ ان کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا =

یہ علم تفصیل برصنے بعد تھوڑی ہی عقل رکھنے والار آسانی کھ جائے گا ) حضور اس معنی میں بشر تھے کہ آپ کو بھی دوسرے انہیاء کی طرح ازواج اور اولاد تھ

# (٢)رسول الله كوكفاركي جانب سے جسماني تكاليف بهنجنا=

الفرجل جلالے نے سابقہ اجبیاری طرح آپ کو بھی بشراور رسول بناکر بھیجاتھا
ایک بشر ہونے کے لواج سے حضور کا بھی مصاب سے بیٹا ہو ما اور جسمانی تکالیف
بہنچتا اسی طرح اوری تھا جسے دوسرے انسانوں کو جسمانی تکلیفیں بہنچتی ہیں چھا اسی طرح اوری تھا جسے دوسرے انسانوں کو جسمانی تکلیفیں بہنچتی ہیں چھا اور د
جسک بدر میں اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعاکر نا، جسک احد میں آپ کاز خی ہو نا اور و
دوران مہارک کا شہید ہونا، جسک خندتی میں اپنے بطن اطہر پر تین تین بتھر باند صنا او

لینا اور مکه نه جانا بلکه محدیبیرسے ہی لوٹ جانا، زہرآلود گوشت کھانے سے بلکا اثر ہونا، یہودی کی بیٹیوں کا آپ پر جادو کرنا وغیرہ یہ سب بشری لوازمات ہیں اور جو حضور اقدس کی حیات طیب میں موجود ہیں ہجرت سے قبل بھی کفار و مشر کین مکہ کے ہاتھوں آپ کو کئ بار تکلیفیں پہنچیں جیسے آپ کے سجدے کی حالت میں ابوجہل کا آپ کی پشت مبارک پراونٹ کی اوج ای بوٹی رکھ دینااور اس کے وزن سے آپ کا سجدے سے بہت دیر حک سرند اٹھانا، ابوطب کاآپ کو کوسنا ۔ ابوطب کی بیوی ام جمیل کا راستے میں کانٹے ڈال کر آپ کے پائے مبارک کو زخی کرنا، طائف والوں کا پتھر مار کر آپ کو زخی کرنا، بجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ غار تور میں تین ون اور حین رات قیام فرمانا وغیره سیه سب بشری ضروریات کهلاتی ہیں ۔علاوه ازین آدھی رات تک نمازوں میں قیام کے باعث دونوں پیروں کا متورم ہوجانا اور آخری ایام میں بیمار پڑنا اور بخار کی حدت کا بڑھ جانا بھی نبٹری تقاضے کہلاتے ہیں ۔ اور رسول عربیّ ان معنوں بشرتھے اور نقیعناً بشرتھے۔

### (ب) تمام اجبیاء نشری تھے۔

ر بول افلہ کن معنوں میں بشرتے " کے عنوان میں تفصیل سے میں۔ نے لکھا ہے اور مختلف آیات کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے۔ اس عنوان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا "اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے (بیعنے زمین میں فرشتوں کی یا جنات آبادی ہوتی) تو ہم ضرور کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجتے " ۔ جب فرشتوں کی یا جنات کی آبادی تھی تو کسی انسان کو ہی رسول بناکر بھیجنا کا آبادی تھی تو کسی انسان کو ہی رسول بناکر بھیجنا کا رسول بناکر بھیجنا کا رسول بناکر بھیجنا بناکر بھیجنا کا رسول بناکر بھیجا ۔ اس لیے اللہ بھل مجدہ نے انسانوں کو رسول بناکر بھیجا ۔ اس لیاظ سے تنام انبیائے سا بیشری تھے جو بشرکی ہدلیت کے لئے اللہ کی بناکر بھیجا ۔ اس لیاظ سے نے کر آخری جانب سے بیٹیمریناگر بھیج گئے تھے سینے بی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جانب سے بیٹیمریناگر بھیج گئے تھے سینے بی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری

نی حفرت محد مقطفی صلی الله علیه و سلم یک جمام پیغم انسان بی تھے۔ایک حدید فی مطابق اس دنیا میں اور دنیا کہ ہر تخطے میں جملہ ایک لاکھ چو بیس ہزار انبد مبعوث ہوئے ۔ جن کی تعداد کے تعلق سے اللہ فرمایا" و کقد ار سکنا ار سکنا ار سکلاً ف قبلک مِنظم مَن کم مُن کم نقصص عکیک …"الله قبلک مِنظم مَن تقصص عکیک …"الله (المومن - ۱۸) یعید "اور تحقیق (اے نبی ا) تم سے پہلے ہم کی رسول بھیج ہیں ۔ اسلامیں سے بعض کے قصے ہم نے تمہیں سا کے اور بعض کے قصے تمہیں نہیں بتائے سال مفہوم کی ایک آیت سورة النسا، آیت ۱۹۲ میں بھی ہے ۔

### (۱) قرآن عزیز میں چھبیس ابلیاء کے مام ہیں

ان میں سے بعض پیغمبروں کے صرف مام ہیں دیگر مذکرہ یا تفصیل نہیں۔
بعض کا مخصر مذکرہ کمی آیک سورت میں ہے شاخص ایل کا معال الکر الک بنا
زائد سور توں میں ہے۔ بعض پیغمبروں کا ذکر تفسیل آیا میں المار الوں میں ۔
بعض کا تفصیلی بیان کی سور توں میں آلیا ہے المحسیل بغیروں کے مام بالمرتبد
(بلحاظ بعثت) اور قرآن میں گئی مرحب مام آیا ہے ذیل میں تحریر کے جاتے ہیں۔
محضرت آدم علی السطام (دیار) محضرت ادریس علیہ السلام (۲بار)، سفرت

حصرت آدم علي السطام ( ۱۹ بار ) ، حصرت اوريس عليه السلام ( ۱ بار ) ، عورة نوح عليه السطام ( الولاي ) . معرف هو عليه السلام ( > بار ) ، حصرت صالح عليه السلا (١١ بار ) ، معرف في هي السلام ( ٢٠ بار ) ، حضرت الرابيم عليه المطاع ( ١٠ بار ) . حضرت المسلام ( ١١ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١١ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١١ بار ) . حضرت المن طاي المسلام ( ١١ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١٠ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١٠ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١٠ بار ) ، حضرت المن طاي المسلام ( ١٠ بار ) ، حضرت بارون على بالدلا الله المال ) ، حضرت بارون على بالدلا الله المال )

المرار محرت يونن عليه الأرام والأرام والمراد والمراد

حفزت داؤد علیه السلام (۱۹ بار)، حفزت سلیمان علیه السلام (۱۰ بار)، حفزت ایوب علیه السلام (۲ بار)، حفزت یحی علیه السلام (۵ بار) علیه السلام (۵ بار) حفزت عینی علیه السلام (۲۵ بار)، حفزت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم (۲ بار) = حفزت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم (۲ بار) = (۲) بعض انبیاء کے عام منبیں ہیں صرف عذکرہ ہے

حن ابدیاء کا تذکرہ بغیر نام کے (صرف ضمیر کے ساتھ) ہے وہ یہ ہے -حفزت خِصْرٌ (سوره كهف) حضرت يُوشع بن نون ، (سوره كهف) حضرت جزقيل (سوره . بقره) حصرت شمعون ، حصرت توحنا اور حصرت بورص ( سورہ نیس ) - ان کے علاوہ اببیائے کر ام کے حالات میں حضرت دانیال اور حضرت تجرجیس کا نام بھی ملتا ہے= مذكوره بالاتام ابسيائے كرام بشرتمے جو بشركى بدايت كے لئے تھے۔ رب العالمين نے اس بات كاقرآن علىم ميں كئ سور توں ميں وذكره فرمايا ہے جيسے وُ مَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالْانُوجِي إِلَيْهِمُ فَسَنَّكُواْ اَهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعَلَّمُونَ " ٥ ( الحل - ٢٣ ) آرت كامطلب يه ب كه " اور بم في تم س وبط جتن رسول مھیج وہ سب آدمی ہی مھیج ۔ہم ان کی طرف اپن وی مھیجے تھے ۔ پس اہل علم ہے یو چواگر تم لوگ نہیں جانتے ہو" ۔مفسر قرآن ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے " حصرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حصرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کورسول بناکر بھیجا توعرب نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ الله كي هان اس سيبت اعلى به كبوه كسى انسان كوابنارسول ينائ بالشيفي يدليت عادل وراق اور كفار ك لي صاف الفاظ من واضح كرديا كه " سابق من بم في عنه ر سول مليج وه سب كرسب بطري تف اورجس طرح ان رسولون ربم وي محيحة تف ای طرح آخری ر مولید می وی معید این - کیا اتن معمولی بات تهادے مقل مین

نہیں آئی اگر تم لوگ ای اے کو مجع سے المربوك انسان ربول كنے يوسكا ب

نو اہل علم اور اہل کتاب ہے پوچھو "(پینے بہود اور نصاری ہے) جھیں اللہ نے آسمانی کتا ہیں دیں اور ان کتابوں میں جی بہی توکرہ کیا گیا کہ رسول بشرہی ہوتے ہیں ۔ مافوق البشریا فرشتے یا جنات میں سے نہیں ہوتے ۔سورہ،ابیآء کی ساتویں آیت ای مفہوم کی ہے =

(٣) حصنورانور گارسول بناکر بھیجا جاناانو کھی بات نہیں تھی

مکہ مکر مہ کے کافروں اور مشرکوں کو اس بات سے حیرانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور کورسول کسیے بنایااور کیوں بنایا سالندنے ان کی حیرانی دور کرنے حضوم = فرايا مَقْلُ مُاكِّنَتُ بدُعًا مِنْ الرُّسُل " ... الخ ( الاحقاف - 9) يعي " كمد دو (ات نبی ان کافروں سے) میں کوئی انو کھے رسولوں میں نہیں ہوں "مطلب یہ کہ حضور کو انسانوں میں سے چن کر اللہ نے ربول بنایالقلا السانوں کے بدایت دینے بھیجا اور یہ کوئی نرالی بات یا ان ہونی بات کی میں کا سیکھ بات کھوٹ ہے تول منت اجدیا۔ اس دعیا میں تشریف لائے وہ جب کے سب بیٹر تھے اور انسانوں کی ہدارہ کے گئے لئ بھیج گئے تھے۔ اللہ فی کا وہ کے خوان ہونے پر فرمایا " وَمَا اُر سَلَنا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رَجَالًا قُوْحِي إِلْكِيجَ لِمِنْ أَهُلِ ٱلقُوى ... " (يوسف ١٩٩) ليخ " اور بم المالون المال من اور ابل سنت و من المراج كالم الموت عور آول كو كمجى نبيل ملى - اور ابل سنت و معرض من مسلكاً فتسبيبي ب كم عور تون مين كوئي في نبين بوئي "-البيان البيان منام انسان ہی تھے۔بعض انبياء کی قوم نے ان کے بشری روپ

میں رسول بننے پر تجب کیا تھاجسے حصرت نوح علیہ السلام کی تذکرہ میں اللہ فرما تاہے "
اُو عُجِبْتُمْ اَنُ جَلَّاءُ کُمْ فِکُر ٔ مِنْ زَبْکُمْ عَلَیٰ رَجُلِ مِنْکُمْ لِیَنْفِر کُمْ وَ
اُو عُجِبْتُمْ اَنُ جَلَّاءُ کُمْ فِکُر ٔ مِنْ زَبْکُمْ عَلیٰ رَجُلِ مِنْکُمْ لِیُنْفِر کُمْ وَ
التَّنَقُواْ وَ لَعَلَّکُمْ تُرَحُمُونَ " ٥ (الاعراف ١٣٠) ليعنے "کیا تم تجب کرتے ہوکہ جہارے پاس جہاری قوم کے ایک شخص کے ذریعے پروروگار کا ذکر آیا تاکہ تہیں (عذاب الهاسے) ڈرائے اور تاکہ تم پر برگار بن جاؤاور شائد تم پررتم کیاجائے "۔
حضرت نوح کو جب ان کی قوم جھٹلائی توانموں نے کہا ۱۰۰۰ وکا اقدول ابنی ملک " بیا۔
ساور میں یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں "۔ بلکہ میں بھی ویگر ابنیاء کی طرح بشری بوں ۔ بوں سے بون کے بور صراط مستقیم بتاتا ہوں۔ کو بند مراط مستقیم بتاتا ہوں۔ کیونکہ بشری بین کو ہدایت ویتا ہے، گراہی سے بچاتا ہے اور صراط مستقیم بتاتا

، عزض تمام نبی اور رسول انسان تھے ، بشر تھے اور اللہ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لئے تھے ہے۔ رسول اللہ بھی بشر تھے ، انسان تھے اور انسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے گئے تھے =

## (ج) ابنیاء کولینے جسیالشر کنے والے کافر تھے ایمان والوں نے ہمیں کہا

عنق ابیا، عنق اقوام ی طرف نبی بناکر بھیج گئے تھے اور اکثر ابنیاء کو کافروں نے اپنے اس کا کافروں نے انگار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی ضدیر افراد سے انگار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی مثل بشر کہنے والے قوم کے سرداز اور ووسرے افراد سب کافر کے اپنے جسیا بشر نہیں کہا دیل میں کافر کے اس کی کو ان پر ایمان لانے والوں نے اپنے جسیا بشر نہیں کہا دیل میں محلف المان کے اور ایک بھٹر کی ایک کے دوائع ہوگا ہے۔

(۱) حضرت نوح عليه السلام كوان قوم نے اپنے جسيا الشركها

اللدرب العزت فرما تا ہے

فَقَالَ الْمَلَا النَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ قَوْمِهِ مَا ذَرْدَكَ الْأَبَشَرُ الْمِثْلُنَا ... "النح (هود سر) يعين " يس ان كي قوم كافر سردار بولے بمارى نظر س تم بس ايك انسان بو بمارى بين و من و من و من يول ب فقال المَلُوّالَّذِينَ كَفَرُ وامِنَ قُومِهِ مَا لَمُدُا اللّهُ لَا نَذُ لَ مُلَيْحَةً مَا لَمُ لَوَّا اللّهُ لَا نَذُ لَ مُلَنْحَةً مُولِيدًا أَنْ يَنْفَضَلَ عَلَيْحُمُ وَلُوشًا عَاللّهُ لا نَذُ لَ مُلَنْحَةً مَا مَا لَمُدُا اللّهُ لا نَذُ لَ مُلَنْحَةً مَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ لا نَذُ لَ مُلَنْحَةً اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهِ بِي مِن مِهِ اللّهِ بِي مِن مِهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلُوسًا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَا لَكُ بَعْمِيلًا بِي مِنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(۲) حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے مرواروں نے لینے جسیا بشر کہا

## (۳) حضرت موسی اور حضرت ہارون کو بھی قوم نے اپنے جسیالشر کہا

الدجل جلاله فرمانًا بَ فَقَالُوآ أَنَوُّمِنُ لِبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقُو مُهُمَا لَناً عبد ون "٥ ﴿ المومنون ٢٠٠١) مطلب يه به در فرعون كي قوم كے سردار كهنه لك كيابهم اپنغ بي جيسيه دوانسانوں پرايمان لائيں ؟اور بيه دونوں (موسى و ہارون) کی قوم تو ہماری غلام ہے " مصرت موسیٰ وہارون علیمماالسلام اللہ کے حکم سے فرعون اور فرعونیوں کو وعوت اسلام وید لگے تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو ہمارے جیسے ہی بیٹر ہیں ہم ان پر کیوں ایمان لائیں ؟ مطلب واضح تھا کہ جو ہمارے مثل بشر ہیں ان کو مذوہ رسول ماننے تیار تھے مذان پر ایمان لانے تیار تھے ۔اور جب حضرت موسی نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیاجو سانب بن گیا تو فرعون اور اس کے در باریوں پر خوف طاری ہو گیا۔ حضرت مولی نے سانپ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پروہ عصابن گیا۔ پر حضرت مولی نے اپناہا تل کر بیان میں ڈال کر تکالا تو سورج سے مانند چکے لگا جیے ویکھ كرسب حران رہ كے مضرت مونى كے ان معجرات كا تعلق ے ٱللَّهُ فِهَارِكُ وَتُمَا لَيْ فَرَاكُ عِي مَنْ الْعَدْلِكَ لِمُرْهَا فَن مِنْ رُبِكَ الْمِي فَرَحُونَ وَمُلانِهِ إنهم كانوا قوماً فسِقِين ١٥٥ القصص ١١٠ يعيد كن يددوروش نعانيان (معجزات) ممہارے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں (اور در باریوں) کو د کھانے کے لئے ۔ بے شک وہ سب نافر مان قوم ہیں ۔ والساق حفزت موسى كان معجزات كوديكه كرفرعون في كهاتها كدا العموشي التم بہت برا جادو سکھ کر آئے ہو۔ تم میرے جادو کروں سے مقابلہ کرو بہتانچہ فرعون ئے کی جادو گروں کو جمع کیا ماہتوں نے رسیوں اور لاٹھیوں پرجاد و پڑھا تو وہ سب

سانب بن كرر يكف لكے مصرت مونئ نے اپناعصاز مين پر دال ديااور وہ جاؤو كروں

ے سانپوں کو نگل گیا۔ جادو کروں نے عصائے موئی کایہ معجزہ دیکھا تو سیھے گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اللہ فران ہے گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ اللہ فرما تا ہے" فَا لُقِیَ السَّحَرَ لَا سُجَدٌ اَقَالُو اَامْنَا بِرَبِ هُرُونُ وَ عُمُولُ مِنْ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

## (m) اببیاء کے معجزات اور جادو گروں کے شعبدوں میں فرق

اس عبارت میں پینمبرے معجزے اور جادوگر کے شعبدے میں نمایاں فرق بتا یا گیا ہے لیکن بعض کم عقل اور الیے نادان لوگ جورسول اور جادو گر سمیں فرق نہیں کرسکتے یا این ہٹ دھرمی کی وجہ سے دونوں کو ایک جسیا بشر سمجھتے ہیں وہ اس طرح كمية بين كم "جادوكروں كے شعيدے انبياكے معجرات سے بڑھ كر بوتے إلى " جس شض کو اللہ نے عقل جسی بیش بہا نعمت سے سرفراز کیا ہے وہ یہی کیے گا کہ ر سولوں کے معجزے بالکل الگ ہیں۔اللہ تعالی فی بعض انسافکو معجزے اس لئے عنایت کئے تھے کہ کفارہ مٹر کھی انھیں دیکھ کر جاہیے گئے برلمان لي الين- مجمع الله يعيد المركز وي كين اليع مجره ويله والع اس کام کے کرنے عام العامل عالم کی تے کیا ہے۔ حصرت موسل کا معجزہ دیکھ کر وطان يرايمان لانايزا اب و کر کوئی کے وقت جادو کہاں کے شعبدوں اور نظر بندی کے کھیلوں کو اجبیا کے پر ایس مطلب یہی ہوا کہ وہ کافروں کے جادو پر پکا یقین رکھتا ہے بكر والمان كالمان نهين ركعاً البياعقيده ركهن والعاكم المان كمال ، بل بياب مخروں كے مقابل ميں جادو كروں كو ترج دينے والا مومن تو نہيں ہوسكا الى كى ايمان ميں كوت اور نقص ب-اسے اپنے اس غلط مقبيد سے توب كرك مستحمح عقيده إبنانا جله

### (۱) حضرت صالح عليه السلام كالمعجزه

قرآن حکیم میں الله عزوجل نے بعض انبیا کے معجزات بیان فرمائے ہیں جسے حصرت صالح عليه السلام كااونتن كالمعجزه جس ك متعلق الله في فرمايا" وأنينا ثمود الثَّاقَةُ مُبُصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرَسِلُ بِالْأَيْتِ الْأُتَّخُويُفَّا إِنَّ اسرائیل ۔ ۵۹) "اور ہم نے ( حصرت صالے کی قوم) مثود کو علامیہ او نتنی ( کا معجزہ) ویا تو انھوں نے اس پر ظلم کیا۔اور ہم نشانیاں اس لئے تھیجتے ہیں کہ (انہیں دیکھ کر) لوگ وری " اللہ نے او تلنی کو ای نشانی فرمایاجو پہاڑ میں سے زندہ نکلی تھی ۔ کیا کسی جادو کر کاشعبدہ نعود کیالتداللہ کی نشانی کہلانے کا مستق ہے ، ہر کر نہیں۔

## (۱۱) حضرت موسی علیه السلام کے معجزات

حصرت موسی علیہ السلام کے وو معجزات کا حذکرہ اوپر گزرا۔ قرآن میں ان کے دیگر معجزات کا بھی ذکر ہے جسے بن اسرائیل جب پیاس سے بے ماب ہو گئے تو اللہ تعالى نے مرب موت كے على كافروں ہے بتر يس سے بانى تكالا اور سب كو سيراب الله الله المالك به " و إذا المُستَسَعَى مُؤْسَىٰ الْقُوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبُ بَعْضَاكُ الْحَجَرُ قَالَقُجُرُ ثُومِنَهُ اثْنُتَاعَشُرُ لَاعَيْنَا " (الجُرُا- 4) لِين "اورجب موليّ ئے اپنی قوم کے ملتے پانی کی دعا مالکی تو ہم نے کہا پتھر پر اپنا عصا ملدو (حضرت مولئ نے الك چان پر ابناعما مارا) تو اس مين سے باره چشے جاري بوگئے - بجان مقرمين ملے پورے بارو چشموں کاجاری ہونا حضرت مونی کا کھلام عجزہ تھا کیونکہ بن اسرائیل الع بارہ قباعل تع ہر قبیلے کے لئے ایک جیمہ جاری ہوا۔ بھیتاً یہ معجرہ جادو کروں کے تاشوں رہزار گنافوقیت رکھاہے۔

## (۱۱۱) حضرت يوسف عليه السلام كالمعجزه

حفرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے جسم کا قمیص حفرت بیعتوب علیہ السلام کی آمکھوں پر ڈالنے سے ان کی بینائی واپس آگئ تھی ۔ حضرت بعقوب اپنے چیستے پینے کی جدائی میں اتناروئے کہ نابینا ہوگئے تھے مگر اللہ نے قمیض کے باعث ال كي جيناتي لومادي سالله تعالى فرمامات "إذْ هَبَوَا بِقُمِيِّمِي هُذَا فَٱلْقُولَا عَلَى وَجُوابِي يَاتَتِ بَصِيرًا " (يوسف ١٩٣) ليعن " حفرت يوسف ف لين سوتيل بھائیوں سے کہا" میرایہ قمیص سابقے لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چرے پر ڈال دو ان کی بینائی والی آجائے گی "بینائی کاختم ہو کر کئی برسوں بعد لویٹ آنا جھزت یوسف كا كھلامعچرہ تھا۔ ور كى جادو كر كے بس ميں يد بات نہيں كه بدنيائي ختم ہونے كے بعد اپنے جادو کے زور سے لوفادے ۔ ایک سعمولی عقل والا بھی الیے معجزات بڑھ کریا س کریمی کے گاکہ سفمبروں کے معراف الحدور الدواجاد الدین کے شعرے علمدہ MANUAL KON BULL MILLION OF SILVE الله ١٧٨ وحرت واؤوغليه السلام كالمعجزه

چن واد و على السلام كو الله رب العزت نيد معجره عطاكياتها كه لوباان على معلى مثل موم نرم بوجاتاتها اور بردر ان كساخ سبي برصة تقى الله كاراد خاد من أفضلاً يجبال أوبي معه و الله كاراد خاد كاراد كاراد خاد كاراد كا

## (V) حضرت سليمان عليه السلام كالمعجزه

حضرت واؤد علیہ السلام کے صاحبرادے حضرت سلیمان السلام کو اللہ تعالی نے ہر جاندار کی بولی سمجھنے کا علم عطاکیا تھاجو ان کا بڑا معجرہ تھا۔اللہ نے فرمایا " وَوَدِثَ سُلَیَمُانُ دَاؤُدَ وَقَالَ نَاکُیْکُهَا النّاسُ تُعلِیمَنَا مُنْطِقُ الظّیرِ "(النمل ۱۱) مطلب یہ کہ "سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انھوں نے کہا اے لوگوا ہمیں مطلب یہ کہ "سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انھوں نے کہا اے لوگوا ہمیں پر دوں کی بولیاں (سمجھنا) سمھایا گیا ہے "حضرت سلیمان جانوروں اور پر دروں کے علاوہ حشرات الارض کی بولیاں سنتے اور سمجھتے تھے۔ چیو نی ہے گفتگو کرنے کا واقعہ سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ آپ کا خاص علم اور معجرہ تھا۔ ہزاروں جادوگر مل کر بھی ایک چھوٹی مخلوق خداجیے مکھی، مجریا چیو نئی کی بولی نہیں سمجھ سکتے۔ مل کر بھی ایک چھوٹی مخلوق خداجیے مکھی، مجریا چیو نئی کی بولی نہیں سمجھ سکتے۔ مل کر بھی ایک چھوٹی مخلوق خداجیے مکھی، مجریا چیو نئی کی بولی نہیں سمجھ سکتے۔

الله ربالعزت نے بعض سور توں میں حضرت عسیٰ علیہ السلام کے معجزات

بیان فرمائے ہیں ۔ سورہ مریم میں الله فرمانا ہے کہ " مریم عسیٰ کی والادت سے قبل

آبادی ہے دور جلی گئی اور عسیٰ بیدا ہوئے تو اپنے آپ کو کوسے لگیں ۔ مگر الله نے

فرشتے کو بھیج کر انھیں سجھایا کہ بستی میں جانے کے بعد اگر کوئی یو جھے تو صرف استا کہہ

دینا کہ میں نے رحمن کے لئے روز ہے کی عذر مانی ہے اس لئے آج میں کسی سے کچھ نہ

بولوں گی جانی جو برت مریم نے لینے پینے کی طرف اشارہ کیا ۔ لوگوں نے کہنا ہم اس

گیے ۔ اس وقت حضرت مریم نے لینے پینے کی طرف اشارہ کیا ۔ لوگوں نے کہنا ہم اس

گیے ۔ اس وقت حضرت مریم نے لینے پینے کی طرف اشارہ کیا ۔ لوگوں نے کہنا ہم اس

عبد الله افغنی الکوئیٹ کو جو کو د میں ہے ؟ اس وقت حضرت علیٰ نے فرمایا " قال اِنٹی کی ہے کیا بات کر سے جو گو د میں ہے ؟ اس وقت حضرت علیٰ نے فرمایا " قال اِنٹی کے بیا ہاں ہوئے دینے الله افغنی الکوئیٹ کو جو کوئیٹ کی فربیا " کا بندہ ہوں ۔ اس نے تھے کتاب دی ہے اور تھے نبی بنایا ہے "

دو تین دن کے بچ کا بات کر ناخود بڑا معجزہ ہے چہ جانے کہ جادو گروں کی ایک بڑی تعداد ہزار لاکھ بار بھی کو شش کرلے اور دو دن کے بچ پر اپنے جادو کا زور صرف کرلے تو بھی اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں اگلواسکتے سہاں تسلیم کر ناپڑتا ہے کہ انبیا کے معجزات ہر لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں ۔

حفرت علیل نے لینے دوسرے معجرات کو اس طرح بیان کیا ہے " انگی اَخُلُقُ لَكُمُ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيُّةِ الطَّيْرَ فَانَفُحُ فِيهِ فَكُونٌ طَيْرًا بِاذَنِ اللَّهِ وَأَبْرِيُ الْاكْمَة وَالْاَبْرَصَ وَأَحَى الْمُوتِي بَاذَن اللَّهِ وَالْبَيْكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدُّ خِرُونَ فِي بِيوْدِ عُمْ الرَّم ان - ٢٥) آيت كان لكرك مي الذاخ حفزت عليي سے في مير المفول معجزے بيان كے بين - مفهوم يہ ك " (حضرت عینی نے فرمایا) بے قلت ای جہادے سے می سے پرمدے کی ایک شکل بناقاموں يراس من يونكما وف يروو كلمند الدو بن مانك اور من الذي التي مابيا كواور یرم کے مرض والے کو اور مردے کو اللہ کے حکم سے زودہ کر گاہوں ۔ اور میں باتا ہوں جو چھ تم کھاتے ہواور جو اپنے گھروں میں دخرہ کے الکے ہو سے صوت منے کے ان جرت من الله والم معرف الرور كرت ك بعد الك معمولي عقل والا مسلمان یکی گے گا کہ افیا کے معجرات ہی بہت بڑے ہیں ۔ ان کے سلمنے جاد و گر وال الم تناف أي الى مورت من بره كر نيس بوسكة -

الدی استرسول الله صلی الله علیه وسلم کے معجزات

جمادے تی سید الابہیاء وسید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ عظی اللہ علیہ و سلم مصطفیٰ عظی اللہ علیہ و سلم مصلح بین جن میں مصرف مطلبہان تحریر کئے مصلح بین جن میں مصرف مطلبہان تحریر کئے مصلح بین =

صوراكم كاسب عيدامع وقال عليم كديس كالك الك حن

۔ مزول قرآن کے بعد سے جاریہ صدی تک نہیں بدلااور نہ قیامت تک بدلے گا۔ دوسرا معجره شَق قمر ( چاند کے شق ہونے کا ) ہے ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے " اِ اَقْتُر بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ " ٥ (القرسه) يعينه "قيامت قريب آگئ اور چاندشّ بو گيا" -اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھاہے کہ "اہل مکہ ( کفار) نے نبی کر می سے معجزه طلب كياجس پر دو مرتبه چاند شق هو گيا " حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے وو مکڑے ہوگئے تو رسول اللہ نے فرمایا" یاد رکھوادر گواہ رہو" ۔ امام احمد بن حنبل نے سے بھی لکھا ہے کہ چاند کا ایک مکڑا ایک بہاڑ پر اور دوسرا دوسرے بہاڑ پر گرا آھے دیکھ کر مجی جن کی قسمت میں ایمان نہ تھا کہنے گئے کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے مگر بعض لو گوں نے کہا اگرید مان لیا جائے کہ ہم پر جادو کر دیا ہے تو تہام دنیا کے لوگوں پر تو جادو نہیں کیا جاسکتا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے " صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ " شُق القمر کا واقعہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں بجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیااور شق کے سلسلے کی صحح احادیث بکثرت موجود ہیں ۔ شیلی نعمانی لکھتے ہیں " ہدایت کی نشانیوں میں کفار مکہ کے لئے سب سے آخری اور فیصلہ کن نشانی ش قرتھا۔احادیث میں ہے کہ کفار مکہ آپ سے معجزے کے طالب تھے توآپ نے شق قمر کامعجزہ د کھلایا۔چاند دو لکڑے ہو کر نظر آیا۔متدرک میں اس ے راوی حصرت عبداللہ بن مسعود ہیں ۔(سیرت النبی -جلد سوم) -شرع موافق مين اس واقع ي خركو متواز كما كيا ب اور خصاص كا كما ب ك " يه واقعہ تو اڑے نقل ہوا اور کس صحابی نے انکار نہیں کیا ۔ مگر کیا کیا جائے کہ جن او گوں کو حضور الدس سے بغض و عناد ہے جسے ابوالاعلی مودودی - انھوں نے اس آمت کی تشریح میں لکھا ہے "احاد مث کی روسے واعظین کے اس بیان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ واقعہ حضور کے اشارے سے رو تما ہوا تھا یا کفار مکہ نے معجزے کا مطالبه كياتها اور اس بريه معجزه و كهايا كيا" - (ترجمه قرآن مجيد مع مخصر حواتي) ان معلوں کو سامنے رکھ کر انورشاہ کشمیری محدث کے ان جملوں کو پڑھتے "آن اجرام ساوید من جرما، پھٹتا، ٹو دیا، کر وا، فکڑے فکرے ہوفاسب کھ ثابت ہو جا ہے اس الني اب الل معجزيد كاالكار كيي صح يوكا و( فيض الباري شرح بخاري) مفسر قرآن

ابن کثیر رحمته الله علیہ نے لکھا ہے کہ "حضرت عبد الله "بن مسعود فرماتے ہیں "پہاڑ چاند کے دو لکڑوں کے در میان دکھائی دیتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکر م انے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر اتم گواہ رہنا "۔ لیکن مشر کین نے اس زبر دست معجزے کو بھی جادو کہہ کر مال دیا۔اب اہل عقل و دانش فیصلہ کر لیں کہ دیگر مفسرین کاشق القمر کو حضور انور کا معجزہ کہنا زیادہ صحے ہے یا ابو الاعلیٰ کا لین قیاس سے معجزہ نہ کہنا صحح ہے۔

ذیل میں رسول مدنی صلی الله علیه وسلم کے کچه معجزات کا بحلاً بیان کیا جاتا ہے۔حضرت جابر بن عبدالدراوی ہیں کہ ایک مرحبہ ایک در خت آپ کے کھٹے پرآپ كى خدمت ميں حاضر بوااور جھك گيا بھرواليں اپني جُگه جلاگيا۔ (مسلم فريف) حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کرایک مرتب رسول الله کے ایک صحافی کے پاس وعوت من جدرونيون براينادست مبارك فيم الور مد صحاب فلم سير وكر كهائ. ( . خارى شرف ) جنرت الى مراحق فيراث الله كله على مخبر المن الدي من الم الفويد وروهما جن المراجعة والكل عن المحالي المعالية المعالية المعالية المعالية ما المعالية ما المعالية مواسكة مواسكة دن تک آش ایم کی کیفت کا حربی اور آپ ای لکلیف میں خیبر کی طرف رواند و معرفي بي منور المعالمة و منوت على كي آنكھوں پر نگايا اور در د كافور ہوا اور ر معمود المعن علم مل المديضري بعلك مين مسلمانون كوفت ماصل موتى " . اعلاق فرات المعرف الويكر صديق فرمات بس كه بجرت ك موقع برام معب الك رويد بن يست كالل عن الك الواقع بن العالم العكر مين كي اصحاب تھے۔ المرول كان في في الكيان لوك من والهن تو الكيون سے بانى ك چشے جارى ہوگئ (مسلم شریف) حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے بھی رادی ہیں کہ رسول خدا

مسجد نبوی میں خطبے کے وقت ایک مجور کے سو کھے تنے پر سہار الینے تھے ۔ ایک صحابی نے عصابا کر حضور کو دیا اور آنحصرت نے مجور کے تنے کو مسجد میں ایک جگہ رکھ دیا جمعے کے دن جب آپ نئے عصاپر سہار الئے خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے اچانک او نٹنی کے بچے کے دونے کی آواز آئی ۔ تمام صحابہ حیران ہوکر ادھرادھر دیکھنے لگے ۔ آواز مجور کے سے تے اور آس پر اپنا سو کھے تنے سے آر ہی تھی ۔ رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر تنے کے پاس آئے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا جب رونے کی آواز بند ہوئی ۔ حضور نے اس تنے کو مسجد ہی میں ایک گڑھا کھدواکر وفن کر دیا اور وہاں ایک ستون بنادیا گیا ۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں ایک ستون کانام "استن حتانہ" ہے جو سو کھے تنے کی یادگار ہے = (بخاری شریف) ۔

خاتم المرسلین کے بے شمار معجرات ہیں۔ انھیں پڑھ کر تھوڑی ہی بھی فہم والا یہی کے گاکہ حضور اقدس کے اور ویگر ابدیائے کرام کے معجرات جادوگروں کے شعبدوں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ کہاں انبیاء اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بھرے ، اور کہاں ناپاک اور دھوکے باز جادوگر ،۔ " منصب امامت " کے مصف جیسا ہی کوئی بے وقوق جادوگروں کے شعبدوں کو انبیاء کے معجرات سے بڑھ کر مان سمتا ہے دوسراکوئی نہیں نانے گا۔ کیونکہ کے

چ نسبت فاک دا باعالم پاک

## (۵) قوم نوخ اورعادو مثووت جمی اسیاء کو مجر کما

مَّاءُ تَهَمَّرُ مُّلِكُمَّ مِالْتِيَنْتِ "٠٠٠ لخ ـ (الانعام ٩٠) مطلب به كه كيا تمهيں ان لوگوں ی خبرین نہیں مہنچیں جو تمہارے سے پہلے تھے۔ قوم نوٹ اور عاد اور و مثود ۔ اور وہ لوگ جو اُن کے بعد آئے ۔ سوائے اللہ سے ان قوموں کو کوئی نہیں جانتا ۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے " سکافروں نے انھیں جھٹلایا اور اپنے ہی جيبا بشركه كران كي تفحك ك الدفرماتاج "قَالُواانُ أَنْتُمُ الأَبْسُرَ مِّتُلُنَا "... (ایراہیم - ۱) لیعنے " ( کفار) بولے تم کچے نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشرہو " - پھرانھون نے رسولوں سے یہ بھی کہا کہ "تم ہمیں ان کی بندگی (پوجا) سے رو کنا چاہتے ہو جن کی بندگی (یوجا) ہمارے باپ واوا کیا کرتے تھے۔ تم اگر واقعی رسول ہوتو کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کرو " اس سے جواب میں رسولوں کا یہی کہناتھا کہ " قَالَتَ لَهُمَ رُّ سُلُهُمَ إِنَ نَحْنُ الْأَبْشُرُ مِّتَلُكُمْ وَلٰكِنْ الله يُمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُمِنَ عِبَادِه -الخ (ابرابيم -١١) مطلب يدك ان (كافردن) في ان كال مالان في كما بم تہاوے میے بشریں مگر الد تعالی است بدون مل سے بھی کو جاسا ہے اس براحسان كر تاب " معيم بروسول كالجناب فعاكمه " ب شك بم انسان بي بين - فرشته يا حن يا کوئی اور محلوق میں میں اللہ تے ہمیں مہدرے جسیدا ہی بشر بنایا ہے لیکن اللہ کاب احسان ہے کہ اس ہے انسانوں میں سے ہمار انتخاب فرمایا اور انسانوں کو ہدلہت دیتے کیا ہے جی دونول بنا اور میں ایک ایک ایک اسلام ایسان کیا دلیل پیش کریں ، ہمار ا رسول عالم معطوا مور معلی دلل بے اور چاندان والے ہیں وہ مغیر کسی دلیل کے بر و لوں کی بات بان کیتے ہیں " کھار نے کئی رسولوں کواذیتیں دیں ، انھیں جاد د کر كالوران كالمجامة كالكارجي كيا- يكن الفرك رمول اوجين برداشت كي، كفار ك الله يك الله الله مع كرت وب كافرون الضمان وك كروياك ياتو تظملات معاد الماضياد الراوادر ماجي كويد يعين أنبين تم الى وجد المرهار 

میں رسولوں سے کہا کہ "ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہم حمہیں زمین میں آباد کریں گے "سجنانچہ کئ اقوام اللہ کے عذاب سے ہلاک کی گئیں =

رین یں بور کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کا فام لئے بغیر بھوی طور پر تذکرہ فرمایا ۔ان رسولوں میں حضرت نوخ ، حضرت هوؤ ، حضرت طالح اور حضرت لو طرسب شامل ہیں ۔ مجموعی طور پر مشرکوں اور کافروں نے ان رسولوں کو اپنے ہی جسیا بشر کہہ کر ان کو نبی ماننے سے الکار کیااور اللہ کے عذاب میں کرفتار ہوئے =

(٢) انطائي كے مين رسولوں كو بھى ان كى قوم نے نشر كما

سوره ۽ کيسس ميں اللہ جل جلالہ نے ايک بستی کا قصہ اس طرح بيان فرمايا ہے " إِذُ اَرْسَلْنًا ۚ إِلَيْهِمُ آتَنَيْنِ فَكَذَّبُومُمَا فَعَزَّزُنَّا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَا اِلْيَكُمَ مَّرْ سَلُوَّنَ " ٥ ( ليُل - ١٢) ليعن "برب بهم نے ان کی جانب دور سولوں کو بھیجا تو بستی والوں نے دونوں کو جھٹلادیا۔ پرہم نے سیرے رسول سے تائیدی۔ تو (تینوں نے كهايم تهاري طرف تهيج كية بين "مفسرقرآن ابن كثير رحمة الدعليه في اس آيت كي تفسيرين لکھا ہے كه " يه واقعہ جس بتى كا ہے اس كامام أنطاكيہ ہے جہاں ابتداء ميں الله نے دو البیاء شمعون اور یوحنا کو بھیجا۔ پھر دونوں کی تائید کے لئے بولص نامی پیغمبر کو بھیجا (ایک روایت میں ان تینوں انہیاء کے نام پر ہیں سصادق، صدوق اور شلوم) - يينون نبيون كوبستى والون في فيها "قَالُوُامَا أَنْتُمَ الأَبْشَرَ مِثْلُنَا" - النح (لین - ۱۵) لیعنے "وه بولے تم (تینوں) کچے نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ہی بشرہو " بحق طری دوسرے اعیاء کو بھی ان کی قوم کے کافروں نے اپنے ہی جسیا بشر کیا اس طرت انطاكيد والون ن يكي تينوں رسولوں كولين جسيا بشركيدكر انحس بتى سے والي 子の大学を

اور کی قام مالان این من فرند اید کیا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا

بشرکین والے کافراور مشرک تھے۔ کسی بھی نبی پرایمان لانے والوں نے انھیں اپنے جیسے مسلمان ہونے کے جیسے بیا بشر نہیں کہا مگر ان مسلمان ہونے کے باتوں پر جیرت ہوتی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود حضور کو اپنے جبیبا بشر کہتے ہیں ۔ان ولیلوں کو سلمنے رکھ کر وہ کم عقل عور کریں جو تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کو اپنے جبیبا بشر کہتے ہوئے بین انھیں اپنے ہوئے علی الاعلان نبی کے مقام کو گھٹاتے اور گستانی کے مریک ہوتے ہیں انھیں اپنے اس فیل شنیع سے تو ہرکرنی چاہئے =

## (د) ابهیاء سے گستاخی کرنے والے کافر تھے ایمان والے مد تھے

الله جل مجدہ نے مختلف اوقاف میں مختلف انہیا ہے کر ام کو مختلف قوموں کی بدلہت کے لئے رسول بناکر بھیجا کر قوم کے براالوں کے اللہ کا الاقتی الرابیا ، ان کی تفقیل کی اللہ بھی ہے ہوا اللہ بھی بھی کی اللہ بھی ہی ہی ہوں کہا اللہ بھی ہی کہا اور حض بور خطا ہے کہا اور حض بور خطا ہوں کے لئے اللہ بھی بیاء کو شہید بھی کیا ۔ لیکن کسی بھی پہنچر پر المان الدے والوں کے اللہ بھی بھی کیا ۔ لیکن کسی بھی پہنچر پر المان اللہ والدے اللہ بھی بھی کیا ۔ لیکن کسی بھی پہنچر پر المان اللہ والدے والوں کے اللہ بھی بھی کا ور مد کسی بڑے لفظ ہے انحمیں خطاب کیا ۔ اللہ بھی جات ہو ہو ہو ہے کے اللہ بھی جات ہو ہو ہو ہے کے جات ہو کہ کہا ہو گئی ہی ہیں ہو گئی ہو گئ

معنی النیاری وی النیس عاده کریا ماده کی النیسی ان او کون کا النی کا النی می شخص موسی علی النیام کو النی اتعالی نے دو جیب معجزے عطاکے سی میں کا عذر کرہ الند اس طرح فرما تا ہے کہ " ہم نے موٹی کو فرعون کے پاس جاکر پر قرمت کرنے کو کہا۔اور الندے حکم کی تعمیل میں موٹی فرعون کے دربار میں بہنچ

اور کہااے فرعون! میں کائنات کے مالک کی طرف سے رسول بناکر بھیجا گیا ہوں میں الله كا نام لے كرحق كے سواكوئي بات مد كبوں گا۔ ميں حمہارے پاس كھلى دليليں لے کر آیا ہوں ۔اس لئے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے " فرعون بولا " اگر تم اپنے دعوے میں سیج ہو اور کوئی نشانی لائے ہو تو بتاؤ " - حضرت موٹی نے دو معجزات فرعون اور اس کے در باریوں کے سامنے پیش کئے ۔اللہ فرما تا ہے۔ فالقی عَصَالًا فَإِذَا مِي ثُعُبَانَ مَبِينَ 0 وَنَزَعَ يَدَلًا فَإِذًا مِي بَيضًاءً لِلنَّظِرينَ ٥ (الاعراف > ١ و ١٩٨) ليعنه " پس موسيّ نے اپناعصا ( زمین پر) ڈال دیا اور وہ ایک زندہ ار وہا بن گیا۔ اور (موئی نے) اپناہاتھ (گریبان میں ڈال کر) تکالا۔ لیں وہ (ہاتھ) د مکھنے والوں کے لئے ٹیک رہاتھا " یہ دو معجزات تھے جنھیں عصائے مولی اور بد بيضاء كانام ديا كيا مكر كفار ان معجزات كوجاد و تحج اور كهن لك " قَالَ الْعَلّاءُ مِنْ قُومَ فِرِعَوَنُ إِنَّ هُذَا لِسُحِرٌّ عَلِيكُم ٥ (الاعراف-١٠٩) يعين " فرعون كي قوم ك سرداروں نے کہا بے شک بیر (مولیؓ) ماہرجادو کر ہے "۔دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا " وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَىٰ تِسُعُ أَيْت بَيْنُت فَسُنُلَ بَنيُ اسْرَ إِنْيَلَ اذَّجَاءُهُمَ فَقَالَ لَهُ فَرَعَوَنَ انْيَ لَا ظُنْكَ لِمُوسى مُسْحَورًا" ٥ ( بن امرائيل ١٠١١) مطلب يدكه و محقیق ہم نے مونی کو تو کھلی نشانیاں دیں ۔ پس بی اسرائیل سے بوچھو جب (حفرت مولی ) ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا اے مویٰ! بے شک تہارے متعلق میرایہ گمان ہے کہ تم الیے آو می ہوجس پرجادو کیا گیاہے " - فرعون نے حضرت مونی کو سحرز دہ کہااور فرعون کی قوم سے سرداروں نے حضرت مونی کے علاوه حضرت بارون كو بهي جادوكر كما" قَالُوا انْ لَمَذْ سن كَسَحْرَ ن ١٠٠٠ النح ٥ ( طر ١٧٧) يعين لو كوں نے كمايد دونوں جادو كر ہيں " ساليما كين والے سب كافر تھے ان ميں كوئى لمان والاند تما= حرت صالح عليه السلام كوالد تعالى في وم تفود كي ظرف رسول بعاكر بعيجا-

حصرت صار کی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا " کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ۔ میں منہارے لئے ایک امانت دار پیغمبر ہوں ۔ پس تم سب اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔میں اس کام کے لئے تم ہے کوئی اجر نہیں مانگتا۔میرااجر تو عالمین کے پرور دگگارِ کے پاس ہے۔ تم پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے ہواور فخر کرتے ہو۔ تم سب مجھے رسول مانو میرے مطیع ہوجاؤ اور ان لو گوں کی اطاعت مت کر وجو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور کوئی اصلای کام نہیں کرتے " - حضرت صالح کی پاکیزہ باتیں س كر كافرول نے كما" قَالُو إِنْمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخِّرِينَ ٥ (الشَّراء ١٥٣) يعين "وه بولے بے شک تم ان لو گوں میں ہو جن پرجادو کیا گیا ہے " ساپینے رسول کو ساحریا سحرز دہ کہنے والے کفار تھے ہے گسی ایمان والے نے ہر گز نہیں کہا= حصرت شعیب علیہ السلام کو الله جل جلالہ نے اہل مدین کی ہدایت کے لئے بهيجا تها جنمس إصحابُ الايكة بهي كهية بين به حصنت شعب في التي قوم كو تقيمت دین کو پھیلائے کے بھی آھے کی اجر نہیں جاہتا۔ میرااجر تو تمام دنیاؤں کے رب کے بات سے مراکب کو لیون کی مذکر دو کسی کا نقصان مت کرو۔ صح تراز و معرده الشراية ١١٥ الله كون ني كما باشك تم سحرده تلوي في تقريب تقريب المان والا كوئي نهيں تھا۔

تاجدار حرم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كو بهى مثل البيائي سالبة ے کفار نے ساحر کہاتھااللہ عبارک تعالی فرماتا ہے"السر ۔ یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو حکمت والی ہے ۔ کیا لو گوں کے لئے یہ بات تعجب کی ہوگی کہ ہم نے خود ان ہی لو گوں میں سے ایک شخص (حضور اکرم) پروحی تجیبی کہ لوگوں کو (اللہ کے عذاب سے) ذرائے اور ایمان والوں کو پہنوش خبری سنائے کہ ان کے لئے ان کے پرور دگار ے پاس عزت اور سربلندی ہے تو منکروں نے کہا ••• قَالُ ٱلْكُفِرُ وَنَ انْ هٰذَا كسحر مبين " ٥ (يونس ٢٠) ليعة "كافرون ني كهاب شك يه كعلاجاد وكرب " -الله في كافرون كوظالمين مين شمار كيااور فرمايا" إِذْ يَقُوِّلُ الظُّلِمُونَ انْ تَتَلَّبُعُونَ الْأ رَجُلاً مُسَحُوراً" ٥ ( بن اسرائيل ٢٠٠) مطلب يدكه "جب وه ظالم لوگ كهيج بين (ایمان والوں کو) کہ تم لوگ جس کی اتباع کر رہے ہویہ تو ایسا شخص ہے جس پر جاد و كياكيا ٢ - تقريباً يبي الفاظ سوره و فرقان مين بهي بين كم " و قَالَ التَّطْلِيمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّتَسَعُورًا `٥(الفرقان-٨) يعني "اور ظالمون ني كما كم تم جن ی ادباع کرتے ہو وہ شخص سحرز دہ ہے " ۔ اللہ کے رسول کو جادو کر یا جادوندہ کہنا کتی بڑی گستاخی ہے۔الیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہاجو رسول کو اس طرح کھنے تھے کے کے کفار حضور انور کو جادوگر کہ کر گستانی کرتے تھے مگر کسی صحافی نے آپ کی شان اطبر میں الیے گسافاند الفاظ نہیں کے۔

# (٢) رسولوں کو توم کے لوگوں نے مجنون کما

الفار اور المطركين جهال رسولون كوساح كمية تحدويي مجتون بحى أبنا كميت قد ويين مجتون بحى أبنا كميت قد المين الدائل المواقية المائلة المين المائلة المين المائلة المين الم

حضرت موی علیہ السلام کو فرعون اور اس کے در بارے اسلام کے ساح کے علاوہ مجنون بھی کہا تھا ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فِرَعَوْنَ بِسُلُطِنٍ مُبِينِ 0 فَتَوَالَى وَكُنْ رِقَالَ سُحِرُ أَوْ مَجْنُونَ ٥٠٠ (الذّريات - ١٩٩ و ٢٩) يعين المراح المحالين بي بي بيم ن انحيس كعلى نشاني دے کر فدموں کی اور موال اور بولا یہ المرج يا بجنهم الع المن الله على وسُولَكُمُ أَلِدَى أَرْسِلُ الْبُكُ (キャッショルルンと)でき(rs、パギ)の。 ロッションのこ生ニナーという(Sobrase M لعاب اور عمل القومة محمر کی شاہ میں اگریائی کرے ایسی جاد و گر اور دیوالیہ العالمة الله محمد علی میں کیا بلکہ عمرت دیاک سزا دی سفر عون و شمن خدا کو ی مسال المان المرام داران قوم پربهت گمند تمااس لئے وہ حضرت موئی کی المعدد العامل آب كو عاد وكر اور مجنون كمركر روحاني تكليف بهنجائي -اور الله تعالى نے اں گئافی کے بدلے میں فرعون جیسے کافرو متکبر کو اس کے نشکر سمیت دریا میں غرق کر کے اس کی لاش کو کنار ہے چینک دیا آگہ قیامت تک آنے والوں کو عبرت ہو کہ اپنے نبی کے ساتھ بےاد بی کرنے والوں کاانجام کیا ہوا ؟ ۔ حضرت موسی کو مجنون کہنے والا کوئی لمان والا نہیں تھا=

آقائے نامدار حصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ مجنون کہتے تھے ۔ کافر نبوت سے قبل حضور ؑ کے اضلاق کے گن گاتے تھے اور آپ کے اسم مبارک کے بجائے آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ بقول شاعر ہ

ا مانت اور صداقت کے معترف دشمن سرپکارتے امیں ، صادق بجائے اسم عَلَم (بادی) مگر نبوت کے بعد کافروں نے ان ہی القاب سے نواز ما شروع کیا جن القاب ے ابدیائے سابقہ کی امتیں نوازتی تھیں ۔اللہ تعالی فرما یا ہے" وَ قَالُو أَيَّا يُكُمَّا الَّذِي مْزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ "٥ (الجرسا) اور (كفار) كية اعده شخص جس پر ذکر (قرآن) نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو " - دوسری آیت میں ہے "مم تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَجْنُونَ "٥ (الدخان - ١٣) مطلب يدكه محر (كفار) ال سے سرتابی کئے اور بولے ان کو (حضور کو) کسی نے سکھایا ہے جون ہے " البيما كينے والے کافروں اور بے دینوں کے جواب میں اللہ بزرگ و برتر نے لینے رسول کے متعلق فرمايا" نَ وَٱلْقَلِم وَمَا يَسَطُّرُ وَنَ 0 مَاآنُتُ بِنِعُمُةٍ رَّبُكُ بِمَجْنُونَ " ° (القلم -اوم) ليدن في من قسم ب كلم اوران (فرشتوں كى قسم)جولكور بيس - (ات ني!) آب اپنے رب کے قضل سے مجنون جہیں ہیں "۔اور اس سورت کے آخر میں اللہ نے فراياً • • وَيُقُولُونُ إِنَّهُ لَمَجَّنُونُ ٥ ( القلم - ١١) يعن " اور (كفار) كم إي كم بِ شك وه (خضور أكرم ) مجنون بين " - ابتدائي دوآيات مين الله جل جلاله نے كام كى اور فلم سے لکھنے والے فرشتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ منکرین جوت حضور کو اس لئے مجون کھے تھے کہ آپ انھیں بت پرستی سے منع فرماتے اور عداپرستی کی تعلیم دیے تھے۔ مالانکہ یہ بات کمی دیوائے کی نہیں ہوسکتی بلکہ فروائے کی ہوسکتی ہے۔

الله نے كفار كى باتوں كار وكرتے ہوئے فرمايا وَمَا صَاحِبُكُمُ مُبَنِّجُنُون ٥ (الكور ۲۲) پینے (اے مکے میں رہنے والوا) تمہار مساتھی (حضورً) مجنون نہیں ہیں بلکہ اللہ۔ فضل و کرم ہے آپ فرزانے ہیں"۔ گویاآپ کو دیوانہ کہنے والے ہی دیوانے ہیں جو حق کی بات سنتے ہیں پر اپنے باپ وادا کا دین چھوڑتے ہیں، مدآپ پر ایمان لاتے ہ اور نه صواط مستقیم اختیار کرتے ہیں۔ ظاہرے کہ ایسے ہی اوگ دیوانے ہیں عق کو چھوٹر کر باطل میں ڈو ہے ہوئے ہیں ۔اللہ نے مشرکوں کی بات کوند مرف فرما بابلک رسول خدا کے تعلق سے فرما یا کہ اے نی اسلام کی حبلیث کے کام میں آپ جو محنت اور مشقت ہواور اس کی وجہ سے کافروں کی دل شکنی کی باتیں بئیں اور ا باتون کوس کر آپ میرکرتے ہیں۔ تواس کے بدلے میں ہمادے باس آپ کے۔ البيا اجرے جو مجی خع ہونے والانہيں (القلم-٣) ساور ان مالماتوں كے لئے معمول علم كالجي سوالى بدائيس بوما - ضور كدي الم المان كا علاد نے آپ کے اخلاق کی بھی ترف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ بھانے ہیں ۔آپ کے اصلاق مطلب ہیں (القلم سم) ۔اور ان کافروں کے احلاق اتھے ہو نا تو آمخضور کو مجنون کھنے والے کفار تھے جن میں ولید بن مغیرہ پیش پیش رہاتھ من اورا کشم و حضور کو محنون که کر بکار تا تھا۔ حضور ہرم دیے عاموش رہے مگر الله ا الراسيد سول كى تويين كے جواب ميں اور الك برے لقب كے بدلے وليد كى وس برى ر مفتون کو بیان فرمایا که ولید جوٹی قسم کھانے والا، ابات کرنے والا، طعن کرنے المر عالاء يعنزت، حظى كرنے والا، نيكوں سے روكنے والا، صرب آ كے نظاروا، كنا المراجة والهد والهد ان سبب علاوه الله كي نسل من فرق ب-رسول الله كو كى أسل ك فرق كو مى ظاهر كرديا والدكوجي ان آية ول كي زول كي اطلاع بمنى تو

اس نے عور کیا۔ ابتدائی تو بری صفتیں مجھ میں موجود ہیں مگر نسل کے فرق کی بات سمجھ میں مذآئی ۔وہ تلوار لے کراین ماں کے پاس پہنچااور کہنے لگا" بتامیرا باپ کون ہے ؟" اس کی ماں بولی " تیرا باپ مغیرہ ہے " ۔ کہا نہیں ۔ ابھی میری بری صفتوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ۔ نو بری صفات مجھ میں ہیں اور دسویں صفت یعنے نسل میں فرق کی بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتاسکتا " ۔ ماں بار بار کہتی رہی " مغیرہ میرا بان ہے " مگر ولیدید مانا اور ماں سے کہنے لگا" اگر تو میرے اصلی باپ کے تعلق سے مد بتائے گی تو تلوار ہے گر دن ازادوں گا۔" ماں پوئی" ایک مرتبہ ایک چرواہے کو میں بلالی تھی۔ تو

ابن کثیر رحمته الله علیہ نے ولید کے علاوہ اخنس بن شریق تقفی اور اسو د بن عبد يغوث زمري كے مام بھي لكھے ہيں۔غرض حضور كو مجنون كہنے والے كافراور بالمان تھے۔ کسی ایمان والے نے (نعو ذباللہ) آپ کو مجنون نہیں کہا=

الله رب العزت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد كم كر السلى وي كه" كَذُلِكِ مَا أَنِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رُسُولِ الْأَسَاحِرُ اوْمَجُنُونُ " ٥ (الذّرينة - ۵۲) مطلب يدكم "اس طرح جو (كفار ومشركين) إن سے يہلے كر رسى ہيں ان کے پاس کوئی رسول ابسا نہیں آیا جس کو ان (کافروں نے) جادوگریا دیواند مد کہا ہو " بیجے بامانوں ، کافروں اور مشرکوں کی یہی عادت رہی ہے کہ کیتے اپنے ر سولوں کو جھٹلاتے ہیں ، انھیں ساحر کہتے ہیں ، انھیں دیوانہ کہتے ہیں اور ان کی توہین ا الكرتي سر مكر كسي ايمان والياني البين رسول كي شان ميں بياو بي نمين كا= الناسية المراسي بيغيرون كوان كي قوم كاذب كبي تقي الم

رسول کو جھٹلاتے تھے اور آیتوں کا الکار مرتے تھے اور رسول کو کا دب کھے تھے۔

حصرت موس عليه السلام كو بھي كفار نے جھولا كہا تھا ۔ الله تعالى فرماتا ہے ۔ وَ ٱرَسَلَنَا مُوَسَىٰ بِالِتِنَا وَشَلَطْنِ مُّبِيَّنِ ٥ و٢٣) إلى فِرَعَوُنَ وَحَامُنَ وَقَارُ فَقَالُوا سَجِرُ كَذَابُ ٥ (المومن - ٢٣ و ٢٣) يعين اور تحقيق بم في موسى كو نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کی طرف بھیجا ۔ ت لو گوں نے (حصرت موئ کو) جادو گر کہا " سفرعون بادشاہ تھا، ہامان اس کاوزیر تھ قارون حصرت موسی کا چیازاد بھائی تھا۔ پینوں کافر تھے۔انھوں نے حصرت مو كبنائه مانا، ان كے معجزات كو جادو سے تعبير كيا اور انھيں جموما كما -كذاب ك مبالغ كاب سكاذب كے مص جمونا اوركذاب كے معن بہت زيادہ جمونا (ا القرآن ۔جلد بینم ) گویا اپنے پیغمبر کو اور صاحب کتاب نبی کو کافروں نے بہت ا جوث بولن والأكما ووسري آيت مين الشفرماناب " وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَلْهَامُنَّ لِيُّ صَرُّحاً لِمُعَلِّيُ أَبِلُغُ الْأَسْبَابِ ٥ اَسْبَابِ السَّمُواتِ فَاظْلَعَ الْيُ الْهِ مُوس أني لاَ ظُفَّتُ كَافِياً ... " الخ ( الومن ١٠١١ و١٥) ليعة " أور قرعون في كما اب ما میرے لیے ایک بلید محارت بنادے تاکہ میں راستوں تک بہنچ سکوں -آسمانور ر استوں مگ ۔ اور موتی کے خدا کو دیکھوں ۔ ادر بے شک مجھے گمان ہے کہ میا ہے " ۔ قرفون نے اپن سرکشی اور تکبر میں حضرت موسی کو کاذب کہا ۔ فرفون بلان کافر و مشرک تھے۔ دونوں نے حضرت موئی کے ساتھ بادنی کی۔ کسی ا والے کی یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نبی کی شان میں بےاد بی گرے یا ان کو ے لقب سے بکارے=

 والا ہے ۔ (ہم نے صافی ہے ہما) عنقریب کل ہی انھیں معلوم ہوجائے گا کہ کون بہت بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے " ۔ قوم منود کو اس بات پر تجب تھا کہ ہماری قوم میں سے ایک شخص رسول کسے بن گیا ؟ اور ہم اس رسول کی اتباع کسے کریں ؟ پر اس سے آگے بڑھ کر گستاخانہ انداز میں حضرت صافی کو کھلے الفاظ میں بڑا جھوٹا اور شیخی کرنے والا کہا ۔ یعنے حضرت صافی کا نبوت کا دعویٰ ان کافروں کے لئے جھوٹ تھا اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صافی شیخی کی وجہ سے اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں ۔ ان کافروں کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا " اے صافی ان لوگوں سے کہہ دو کہ اب تم یہ وو کہ اب تم لوگ جو جاہے کہ لو مگر کل قیامت کے دن معلوم ہوجائے کہ جموٹا اور اترانے والا کون ہے ؟ اور کس کو اس باد بی کی سزادی جائے گی ؟ ۔ جو لوگ او نٹنی کا معجزہ دیکھ کر حضرت صل کھلیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان میں کسی نے حضرت صافی کے دیکھ کر حضرت صل کھلیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان میں کسی نے حضرت صافی کے ساتھ کسی قسم کی ساتھ گستاخی نہیں کی ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان والے نبی کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہیں کی ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان والے نبی کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی نہیں کرتے ۔ اور جو بے ایمان ہیں ، کافر ہیں یا مشرک ہیں و ہی الیما کرتے ہیں گستاخی نہیں کرتے ۔ اور جو بے ایمان ہیں ، کافر ہیں یا مشرک ہیں و ہی الیما کرتے ہیں گستاخی نہیں کرتے ۔ اور جو بے ایمان ہیں ، کافر ہیں یا مشرک ہیں و ہی الیما کرتے ہیں

ُ رُسُلُ مِّنَ قَبُلِکَ جَاءُو بِالْبَيِنَٰتِ وَالزَّبُرِ وَالْكِتَٰبِ الْمُنِيْرِ ° ٥ (آل عَمِلَا ۱۸۲) لیعنے " پس (اے نبی!) اگریہ ( کفار ) آپ کو جھٹلاتے ہیں ( تو کوئی نبی بات مجھ ہے) پس مخقیق آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا بھیے ہیں جو کھلی نشانیاں اور مطلح اور روشن کتابیں لائے تھے " ۔اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرح کہنے پر رسول اللہ وْجارِس بندهات بوكَ قرايا - " وَلَقَدْ كُذِبْتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُ عَلِي مَا كُذِيبُوا وَأُودُوا حَتِي اللَّهُمُّ نَصْرَنًا ""الحُرْ الْالْعَام "٣٠) يَفِين " اوْ تحقق آپ ہے پہلے کئ رسول جھنلائے جائے ہیں مگر اس طرح جھنلانے پر اور نگاتیہ مین پرجو افھیں پہنچائی گئیں ان رسولوں نے صرکیا یہاں کک کہ انھیں ہماری المجنى " سورة فاطرى چولخى آيت بجى اي الموادة الموادية الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة ا المعين بايت الله محدون ١١١٥٥ العنق م حافظ ہیں کہ ان باتوں ہے آپ کورنج ہو تا ہے جو باتھی ہے ہے ہے۔ شک وہ لوگ آپ کو ٹہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظلم کرنے والے الفارا الله في المون كا الكار كرت بين " الله تعالى في صاف الفاظ مين فرماديا كه يا وراصل آپ کو تہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ۔ کردی پر افری کی راسی اور راست بازی پر کافر و مشرک بجروسه کرتے تھے ۔ اور پی م من زیادی کسی معاطع میں آنھنرت جھوٹ بولنے کے مرحکب نہیں ہوئے ون فات كو جمعاليا يعيد في الحقيقت الله كي آيتون كو جمعالاً يا - حضرت على مرتض وی میں کہ ایک مرعبہ الوجهل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بات پیت کے ودوال الما الم أب كوكادب سي كمة بلكرآب و كم مارے سامن بيش كرت بي اس کو چھوٹ قرار دیتے ہیں " - بہرحال کے کے کفار اور مشرکین ہی اس کشافی کے

مرتکب ہوئے تھے۔ کوئی ایمان والانَعُوذُ بِاللّٰهِ مَصور انور کی تکذیب کیا اور مہ آپ کوکاذِب کہا=

# (م) رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كفار مكه ف كاتبن كما

کافروں کی رسول کے ساتھ بےادبی میں پیریھی شامل تھا کہ وہ حضورا کرم کو كابن كمة تصاللة تعالى كارشاد ب فَذَكِّر فَمَا أنت بنِعُمَت رَبْك بِكامِن وَلا مَجْمُون نَ صَلِالطور - ٢٩) مطلب يدكه "اس النه (الدنج) آب تعيمت كرت رہیں ۔آپ اپنے بورد گارے فضل سے بد کامن ہیں اور ید مجنون ہیں " ساس آیت میں کافروں نے مجنون کے علاوہ کامن کا لفظ حضور کے لئے استعمال کیا۔امام راغب اصفها في اين لغت ميں لکھتے ہيں كه "كائن اس شخص كو كہتے ہيں جو اپنے دل سے كزرى ہوئی باتیں باتا ہو۔اور جو آنے والی باتیں باتا ہواس کو عراف کہتے ہیں "۔ (مفردات القرآن ) مجمع البحار میں ہے کہ "کامن وہ شف ہے جو معرفت اسرار کا مدعی ہو اور آنے والى باتوں كى اطلاع ديتا ہو عرب ميں سطح اور كشف وغيره كامن تھے جن كا دمج بي تما کہ ہمارے گائی کچے جی ہیں جو ہم کہ خیب کی بائیں بتائے ہیں رفیح الحاری ایک مديث من رسول الله في من أنني عَرّ الله من المن المُصَالِقَة بِمَا قُلْلُ فَعَدّ كَفَرَ بِعَالُدُولَ عَلَىٰ أَبِي الْقَاصِمِ ﴿ (سَلِّ الْمِلْ الْمِلْلِي بِيكَ عِلَى عَلِي الْمُعَالِي الله الما الما المول المول المول المولاد المول الم

بوژ دین ؛اور ایک الله کی عبادت کریں ؟ ہم ہرگز الیما نہیں کریں گے سیہ کافروں اف طور پرہٹ دھرمی تھی کہ وہ رسول اکرم کی باتوں کو ماننے کی بجائے الٹاآپ سَّاخی کونے لکے ۔ الله تبارک و تعالیٰ نے کفارکی تکذیب کی اور فرمایا " بَلُ جَاءَ حَقِّ وَصَدَّقَ الْعُرْسُلِينَ \* ٥ (الصُّفَّت - ٣٤) مطلب يدكه " ( يدرسول ) بلكه ، حق (اسلام) کے ساتھ آئے اور دوسرے رسولوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں " -ر سول بھی سچے ہیں سچا دین لے کر آئے ہیں ،ان کی شریعت بھی سچی ہے ،ان پر جو مازل ہورہا ہے وہ محی برعق ہے اور بید انبیائے سابقہ کی تصدیق بھی فرماتے ہیں الله تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے رسول اللہ کو شاعر کہنے پر ان کی تروید کرتے عُنْهَا اللَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيُّم 0 وَمَا هُوَبِقُولَ شَاعِرٍ قَلِيلًا مُاتَّوُمِنُونَ اللة ١٠٠٠ ١١٥) لعند بي شك وه امك كرم كرنے والے رسول كا قول ہے - اور و کا قول نہیں ہے ۔ تم لوگ کم ہی المان لاتے ہو " مفسر قرآن و استعمل المعروف ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے آیت و علم کورسول کریم کا قول فرمایا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا وی میں کو اس نے اپنے بندے اور برگزیدہ رسول پر نازل کیا آیت میں و م او صرت محد صلی الله علیه و سلم بین - ای کی اضافت حضور کی ل المستحد السول تو بسينام البين مصيحة والے كا بى بہنجاتے ہيں حالانك زباق ور الله علی المانوا بھیجے والے (الله) کا ہوتا ہے ۔ اور یہ کلام کسی شاعر کا المار كار كار كي اوجوولهان اس الني نهيس لانا جائة تھ كران المعالية والعدائر كرتى تميد اكر اوك زبان مبارك ساند بمي المعالية المان وليد تعدم ورور كوركا تول والدول الم

پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ "اور اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہی رسول اللہ انبیائے سابقہ اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کرتے اور ان کی اقوام اللہ انبیائے سابقہ اور ان کی بات نہ ماننے پر ان پر اللہ کا جو عذاب نازل ہوا تھا وہ بیان کرتے تو یہ تنام باتیں سن کر مشر کین کہ حضور کو کا بن کہتے تھے۔ البیا کے وہ بیان کرتے تو یہ تنام باتیں سن کر مشر کین کہ حضور کو کا بن کہتے تھے۔ البیا کے والے تنام بے ایمان اور کافر تھے۔ یہی پاتیں جب کوئی ایمان واللہ شنا تو صدق دل سے بیان کر لینا اور کہنا ہے شک یہ اللہ کا کلام ہے اسی نے بیارے رسول پر نازل فرمایا ہے اور اس کلام کے باعث ہمارے نبی سابقہ اقوام کی باتیں ہمیں سناتے ہیں =

### (a) حصنوراكرم كومشركين مكه شاعر كميت تقي

جب الله ك رسول الله كاكلام صحاب كرام كوسطة تو العجل ، العليب والع بن مغیرہ اود امیہ جسے کانر بھی کلام کوسٹنے تھے اور پر آبت کو محل مقنع کے کر کھنے تے کہ یہ تو کی طاعری شاعری ہے۔اش کی فرایا ہے " اُمُ يَقُولُونَ شَاعِر مَّتَدَرَبُصُ بِهِ رَيُبَ الْمَنْتُونِ " ٥ (الطور - ١٠٠٠) يعة " ياية لوك (كفار) كين كرية شام ہ، جس کے متعلق ہم شک وشیہ میں ہیں ۔ دوسری جگدالد فرمانا ہے" وَيَقُولُونَ أَيْنًا كَتَار كُوْالْمِ مِتَنَالِسُاعِر شَجَعُونَ \* ٥ (العَفَت ١٣٠١) مطلب، كم اودة اوك (كافراكية كريوات مودون أوالك شام يمون كالطري والله المراق مكر الذرائ كفاذ كان تولى بيان فرايا " بَلْ فَالْمِوْالْصَفَاتِ الْ شَاعِرُ " "الخ (الانبياء - 4) لِيحْ يَكُدُ لِعِيضَ فِي إِلَّا وَجُوابِ عِنْ بِلَدِيهِ إِنْ (حصوري) گوي وي وي بين بلدوه شاعرب - كافرون نے كلد ، توحيد اور كل فہادے ساجی میں قرک کا رد اور خدائے واحد کی عبادت کا ذکر ہے تو اس کے عقاب می معود اور کے لئے بدوی کے الفاظ کیے لگے اور کابر آبان می الکیا المراع على في كوالم المد الموادر بمن كالمع عالية بيل كي نے صحابہ کو حکم دیا کہ "اس سورت کو لکھ کر کھیے کی دیوار پر دہاں لٹکادو جہاں شعرام ے کلام لکھ کر لطائے جاتے ہیں " - صحاب نے حکم کی تعمیل کی -جو لوگ کعبے کے طواف کوآتے سورہ ، کوٹر بھی پڑھتے تھے سکہ ، مکر مہ کامشہور شاعر لبدین ربیعہ عامری بھی طواف کے لئے آیا اور کھیے کی دیوار کے پاس ٹھہر کر سورہ ، کو ٹریڑھنے لگا۔ بہت دیر تک وہ ایک ایک لفظ پر عور کر تا رہا۔ تنقیدی نگاہ سے جانچا۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے پر کھا۔ معافی و مطالب پر عور کیا اور اس کے نیچے یہ جملہ لکھ دیا" ما لمذا كُلا مُ الْعَبْشُو " ﴿ يَهِ السَّانَ كَاكُلُومَ نَهِينَ إِنَّ إِنَّ كِي بِعِد لِبِيدِ فَي حضور الدَّن كَ خدمت میں آگر اسلام قبول کیا ۔ اُسید دور جاہلیت کے مضہور شاعر تھے جہیں کیک الشوار کا خطاب ویا گیاتهااوران کے اشعار کوریشی کیرے پر سونے کے پانی سے لکھ کر کھتبہ اللہ کی دیوار پر انطاع یا گیا تھا تاکہ دور ذور سے طواف اور کچ کرنے والے ان افتاد كويده كر شاعول تعريف كرين حاليا حمود شاع بسي المسالك المعدما تو بلوجود بركبت بمشخى بوشفي كالمن في الشعاد عن المناووية كسي انسان كاكلام كمها بلد مع نا كلام في في المدان العالمان عديم الناد كد شرارت ، الذك كام كو شاری کے اور آ بخصون کو اور کی اللہ نے ان باتوں کور د کر دیا اور کہا کہ یہ ند شاعری ہے اور و محدوا شامر وں اس محراللہ نے شاعروں کی معاد توں کا حذ کر ہ کرتے المُعْرِينَ اللَّهُ وَالْمُعْرِدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّا لِلللَّالِي اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالّ وَالْ الْعُطَائِقُولُونَ خَالَ مِنْعُلُونَ \* ٥ ( الشراء : ١٢٧ ) مطلب يرك الما معرول کی الناع تھے ہوئے اوگ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہے شکت وہ معاد الدي باتين محطة بي اورب شك ده سب اليي باتين كي بي جو العظام نبي على والمناف اليوشواء كالمذيب فهاني عريد لهلان والمستوين و ويك اعمال كرف والدرية أهد كوياد كرف والديالداس كيدهس بريد اعمال のおればないないはいままましまして、いるということによって کرنے والے ہوتے ہیں جن کا کر ناعملاً ناممکن ہوتا ہے۔ اور الیے شاعروں کی پیروی اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں ۔ ورجاہلیت میں الیے شعراء تھے جو اپنے اشعار میں عشقیہ مضامین ، فحش ہاتیں ، شکار اور کھیل کو د ، لوگوں کی ہے عزتی ، شراب کی تعریف ، لینے قبیلے کی تعریف ، اپنی بہالت پر فخر نسب کی برتری اور لوگوں کی مبالغہ آمیز تعریف وغیرہ وغیرہ باتیں ہی پیش کرتے تھے اور سامعین اضلاق سے کرے ہوئے اشعار پر واد دیتے تھے ۔ لیے شعراء میں امرا ، لقیس ، طرفہ ، حارث ، عضرہ ، نابغہ ، عروہ ، مرقش ، شفری ، علقمہ ، سلی اور ڈرید نے شہرت پائی ۔ ان کے اشعار حیاسوز اور عریائیت لئے ہوئے ہوئے تھے ۔ کفار کم نے قرآن مجید کی آیتوں کے اختاعی کلمات من کر یہی سجھ لیا کہ یہ بھی شاعری ہے اور حضور شاعری کر رہے ہیں ۔ کافروں نے شاعر کہالیکن سرور دوعالم کو شاعر کہنے والا کوئی مومن نہیں تھا۔

# (١) أمحضرت كو كافروں نے مُذَتَّم كِما

آپ کوبرے لفظ سے پکارتے ہیں " حضور طبر کرتے اور فرماتے " وہ لوگ کسی مذمم کو پکار ہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں سمجھے نہیں ۔ کیونکہ میرانام محمد ہے " =

فی کریم کی شان میں بعض مسلمانوں کی گستا خی

اوپر جتنی مثالیں میں نے دی ہیں ان میں ابدیائے کرام اور حضور سے گستانی کرنے والے کافری تھے کسی مسلمان نے گستانی نہیں کی ۔ مگر ان مسلمانوں پر حیرت ہوتی ہے جو باوجو در سول کے امتی ہونے کے ان سے بے دابی کرتے ہیں ۔

(الف) اسم عیل وہلوی کی گستاخی

اسمعیل دہلوی نے اپن کتاب میں ہے گئاتا ہے جملہ لکھا کہ مسلوں میں ہے گئاتا ہے جملہ لکھا کہ مسلوں ہوائی ہیں اس کے جھوٹے بھائی ہیں "(تقیمہ الله علی) السالھ والے کی عقل پر بہتر پر بری جو اپنے رسول کو اپنا بڑا بھائی کہنا ہے جبکہ الھے والا کم عقل مذکسی تاہی کے دراج تک بہتر حکمات ہے جبکہ مخالی کے مقام تک ہ

و الرسول الله اور صحابه كرام

رول کا بھام اور درجہ تو بہت افضل واعلیٰ ہے۔ ایسی گستانانہ بات محی
سیانی ہے بات جمیں ہے۔ حالانکہ صحابۂ کرام جمنوں نے اپن عرافے کی سال
صحورانور کی جمیت میں گزارے، حضور کے ساتھ ساتھ اٹھے یسٹھے حضور کے ساتھ
ساتھ ہے، حضور کے ہمراہ عزدات میں شرکت کے ،حضور کے افعال کا اپن آنکھوں
سے مشاہدہ کے ،حضور کے اعمال دیکھے ،حضور کے ساتھ سعر و حسر میں رہے۔
حضابدہ کے ،حضور کے اعمال دیکھے ،حضور کے ساتھ سعر و حسر میں رہے۔
حضوراتی مصاحب کملائے لیکن اس کے باوجود کئی محالی کے یہ نہیں کما کہ حضوراتی

میرے بڑے بھائی ہیں۔

## (۲) رسول الله اور حضرت ابو بکر صدیق

حصرت ابو بکر صدیق تو الیے صحابی ہیں جو لڑ کین کی عمر سے حضور کے ساتھ رہے ۔جوانی میں ایک ساتھ رہے حضور کے ساتھ بکی دوستی تھی۔مصیبت و راحت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔حضور کے اخلاق اور کر دار سے اتھی طرح واقف تھے ۔اس کے باوجو و جب اللہ نے خاتم الم سلین صلی اللہ علیہ و سلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو مردوں میں سب سے جہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور کلمہ، طیبہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ حضور کی رسالت کی بھی گواہی دے دی اور بیہ نہیں سوچا کہ حضور تو بچین کے ساتھی ہیں۔اسلام لانے کے بعد کفار کی اذبیتیں برواشت کئے ۔ تین سال تک حضور کے ہمراہ شعب ابوطالب میں محصور رہ کر تکالیف اٹھائے ۔ بجرت کے سفر میں سابقہ رہے ۔ غار تور میں تین دن اور مین راتیں حضور کے ساتھ گزار نے ۔ مدینیہ طیبہ آنے کے بعد ہرغزوے میں حضور کے ساتھ وہے۔ این صاحبزادی حفرت عائشہ وضی الله عنما کا حضور سے تکاح کر کے حضور کے خسر کہلائے کہ اتن ساری خصوصیات رکھنے کے باوجود اور عربیں صرف دو سال حضور سے چھوٹے ہونے کے باوجو و مضرت ابو بکر صدیق کی نیان سے مجھی حضور تے لیے یہ جملہ مہیں نکلا کہ آپ میرے برے بھائی ہیں اور میں آپ کا چھوہا بھائی بُوں ۔ بالفرض اگر حصرت أبو بكر البياكية بھي تو رواتھا مگر انتھوں نے آمحصور كا پورا احترام طحظ رکھتے ہوئے کھی بھی اسانین کما۔ اور حضور کا ادنی امتی ہوکر اتن کھلی كساخي كرنے والا اور اپنے آپ كو حضور اقد س كا چھوٹا جمائى كہلوانے والا كيا ايمان اور اسلام میں حضرت سیرنا أبو بكر صدیق رضي الند عنه كاور جد حاصل كرسكتا ہے ؟ ہرك نہیں۔ حضرت ابو بکڑ کو بالاتفاق جمام صحابہ میں عشرہ میں خلفائے راشدین میں

پہلامقام حاصل ہے۔ اس لئے جمعے اور عید ین کے دوسرے خطبے میں آپ کے نام سے قبل یہ کہتے ہیں ۔ افْضُلُ الْدَشُو بَعَدُ الْانْبِیاءِ بِالتَّحْقِیْقِ لِعِنْ " انبیاء کے بعر بیشک سب سے افضل بیڑ " حضرت ابو بکر صدیق ہیں ۔ ساری زندگی حضور اکر م کے ساتھ رہے اور وفات پائی تو حضور کے پہلو میں آرام فرما ہیں ۔ بقول شاع اللہ ساتھ چھوڑا نہ بعد مردن بھی

ساتھ چھوڑا نہ بعد مردن بھی مثل صدیق یار غار کہاں (ہادی)

#### (۳) رسول اللهُ اور حضرت عمر فاروق *ط*

حفرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ اور صفور نے صحابہ کرام ان کے ہمراہ علی الاعلان کھبہ کرمہ کے پاس نماز اداکے اور حضور نے انھیں "فاروق "کا لقب عطاکیا ۔ اسلام لانے کے بعد ہجرت تک کفار کے مظالم برداشت کے ۔ بعد ہجرت اپن صاحبرادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنماکا انکاح حضور کے برداشت کے ۔ بعد ہجرت اپن صاحبرادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنماکا انکاح حضور کے ساتھ کی غزوات میں شریک رہے ۔ کی بار اسلامی فوج کے خرک میں بیس آیات عین آپ کی خواہش کے مطابق کے سید سالار بعد کے قرآن حکیم میں بیس آیات عین آپ کی خواہش کے مطابق ایف نے بائیل فرایا۔ قرآن کی حدوین آپ ہی کے اصرار پر عمل میں آئی ۔ بیک دفت ایش ایک برخلافت فرمائی ۔ بقول شاع کے ایک خوات میں ایک بی اوقات میں ایک بی اوقات میں کی حضرت عمر فاروق کی میں میں تا دوقات میں ایک کے حضرت عمر فاروق کی دوقات میں ایک کو مت واقعی حضرت عمر فاروق کی

پہلوئے صدیق اکبڑس جگہ پائے ۔آپ ہی کے متعلق حضور اقدس نے فرمایا اَوْ کُانَ نبی بَعَدِی لَکَانَ عَمَر لِعِنے "اَتن بڑی فرمایا تو عُرْبُوتے " - اتن بڑی فضلیت پائی مگر کبی آپ نے حضور اقدس کو نہ اپنا بڑا بھائی کہا نہ بھائی کا درجہ دیا ۔ باوجود خسر ہونے کے ہمیشہ رسول اللہ کے درجے اور فضلیت کو پیش نظر رکھا ۔ اور یہ باوجود خسر ہونے کے ہمیشہ رسول اللہ کے درجے اور فضلیت کو پیش نظر رکھا ۔ اور یہ بے اس کے جملے پر اور تف ہے اس

# 

حصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے چھ سال چھوٹے تھے۔لڑ کہن اور جوانی میں حضور اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے ۔اسلام لانے میں پہل کی اور السابقُونَ الْاَوْلُونَ مِن شمار كَ كَ -اسلام قبول كرنے كى پاداش ميں كفار ك ظلم و سم کا نشانہ بنے ۔ نبوت کے تسیرے سال سرور کائنات نے اپن دوسری صاحبرادی حضرت رقبہ رضی الله عنها کاآپ سے تکاح کر دیااور آپ کے داماد کہلائے۔ ہرت کے بعد جب حضرت رقبیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے این تسیری صاحبزادی کا لكاح بھى حصرت عثمان سے كرديا اور آپ ذُواالنُّورَين (دو نور والے) كہلائے -غزوہ، بدر کے علاوہ ہر غزوے میں حضور کے ہمراہ رہے۔ دس جنتی صحاب میں حضور نے آپ کاشمار کیا ۔ آپ کاتبان وی میں تھے ۔ صلح عُدیدییّہ کے موقع پر بیعت رضوان کے وقت رسول اللہ نے اپناا کی ہاتھ لینے دوسرے ہاتھ میں لے کر فرمایا" یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے" - بجرت عنبش کے علاوہ بجرت مدینیہ کی سعادت حاصل کئے بیر ومه (مدینه میں کنویں کی خریدی) اور جیش عسره (جنگ تبوک) سے موقع پر حضور في فرماياكه "عثمان في دوبار جنت خريدى " بقول شاعر أ

دو مواقع پر نبی سے تم نے حاصل خلد کی بر بر رومہ ، جیش غسرہ حضرت عثمان کا (ہادی)

اتن فضلیتوں کے علاوہ است مسلمہ کو ایک قرارت پر جمع کرے جامع القران 'کاآپ نے نقب پایا۔لیک کمتی بھی آپ نے رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی نہیں کہا کیونکہ آپ جانع تھے۔ حضور انور کا مقام اور مرحبہ کیا ہے ، جس مادان کو رسول عربی کا مقام اور مرحبہ شہیں معلوم پاعلم رکھتے ہوئے بھی گسانان اور اور مرحبہ شہیں معلوم پاعلم رکھتے ہوئے بھی گسانان اور اور مرحبہ شہیں معلوم پاعلم رکھتے ہوئے بھی گسانان اور اور مرحبہ شہیں معلوم پاعلم رکھتے ہوئے بھی گسانان اور اور مسلمان کہلانے کے مستحق ہے ،

### (۵) رسول الله اور حضرت على مرتضعي مُ

حفزت علی مرتضی رضی اللہ عند کے ایسے والا الدال الا رسول خدا کے زیر تربیت رہے ۔ صرف وی حال کی بھری مصور پر ایمان لا کر کسنوں میں سب میلے ایمان لاے کا برت حاصل ہے ۔ بجرت کے وقت آنحفزت کے حکم پر آپ کے بیٹر راسا اور کے ساتھ ہر عزوے میں شرکت کے ۔ فق کم پر آپ کے بیٹر راسا اور کے ساتھ ہر عزوے میں شرکت کے ۔ فق کہ کے وقت حضور کے باقد اور داخل ہو کر بتوں کو باہر کھینے ۔ مول عرف کے نافر داخل ہو کر بتوں کو باہر کھینے ۔ مول عرف کے اور داخل میں مرکز بھی آپ اور اور میں ایک صوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ بھی مرکز بھی آپ الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل میں ماکن کھی مرکز بھی آپ الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الصوف کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی در الحقوق کا مبدا بھی مرکز بھی آپ داخل کے الحقوق کا مبدا بھی در الحقوق کا مبدا بھی در الحقوق کا مبدا ہوں کے الحقوق کا مبدا ہوں کی در الحقوق کا مبدا ہوں کے در الحقوق کے در الحقوق کے در الحقوق کی در الحقوق کے در الحقوق کے در الحقوق کی در الحقوق کی در الحقوق کی در الحقوق کے در الحقوق کے در الحقوق کی در الحقوق کی در الحقوق کے در الحقوق کی در ال

حضرت علی مرتضی ہے تصوف کے اکتالییں شطار اللے جس کی معافظ ہے زائد الفاضي ہيں ۔ بعض سلاسل کے عام يہ بين قادر يہ الفیديد ، الفضيدي ،

شطاریہ ، بخاریہ ، دِفاعیہ اولیسیہ ، کرویہ ، اوهمیہ ، شریحیہ اور مداریہ وغیرہ ( مخزن السکااسل الحسنیہ ) استے سارے فضائل سے متصف ہونے کے باوجود آپ نے اپنا بڑا بھائی نہیں کہا حالانکہ حضور اکر م رشتے میں آپ کے چپاز او بڑے بھائی ہی تھے مگر آپ کو آنحضور کا اعلیٰ و ارفع مقام و رحبہ معلوم تھا۔اس لئے حضور کو غسل دیتے وقت حضرت علیٰ بار بار کہتے تھے ''فیدآگ اُمِنی و اُبی '' (میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں) (شمس التواریخ جلد جہارم)

حصرت علی نے بچپازاد بھائی ہونے کے باوجود ہمسینہ حضور اللاس کی تعظیم اور احترام کو باقی رکھااور ایک اونی امتی جوند کسی تابعی کے درجے تک پہنچ سکتا ہے نہ کسی صحابی کے ۔ اس کا یہ کہنا کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں ۔ کیا کسی عقامت کی زبان ہے یہ حملہ لکل سکتا ہے ، ہر گزنہیں ۔ الیسا جملہ تو کوئی کم عقل اور پاگل ہی کہہ سکتا ہے ۔

ان چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے باقی چھ صحابہ بیضے حصر ت عبدالر جمن بن عوف برصاب طلحہ بن عبد اللہ ، حصرت و بیر بن العوام ، حصرت عُبدہ بن الجراح ، حصرت سعید بن زید اور حضرت سعدہ بن ابی وقاص کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان ممام کو تاجدار مدسنہ نے زندگی میں ہی یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اللہ تمہیں جنت عطا کیا ہے۔ اتن بڑی بشارت کے باوجود ان اصحاب سنہ میں سے کسی نے حضور پر نور کو یہ اپنا بڑا بھائی کہا اور یہ خود کو حضور کا چھولا بھائی کہلوایا۔ یہ پات تو کوئی جابل ہی کہد سکتا ہے =

(٦) رسول الله اور حضرت حزاه وحضرت عباس رصى الله عنها

ر سول النزك ايك جيا صرت حمرة بن عبد المطلب آب عبت مجت كرت - تع ما فعول في آب كي شان مين اشعار جي فقص معتل المدين شهيد وكرجنت ك مستحق ہوئے مگر عمر میں حضور سے چھوٹے ہونے کے باوجو داور رشتے میں بڑے ہونے کے باوجود کبھی بھی حضور سے گستاخانہ بات نہیں کی ۔رسول خدا کے دوسرے پچا حضرت عباس من عبد المطلب حضور سے دو تین سال بڑے تھے عمر اور رشتے میں بڑے ہونے کے باوجود کمجی خود کو حضور سے بڑا نہیں کہتے تھے ۔اگر وہ کہتے بھی تو ہر لحاظ سے واجب تھا مگر حضرت عباس حضور کے مرتبے کو جانتے تھے اس لیے اگر کوئی صحابی ان سے یو چھٹا کہ "رسول اللہ بڑے ہیں یاآپ"؛ تو حضرت عباس پورے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہتے " بڑے تور سول الند ہیں سالدتیہ میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی " (سیرالصحابہ) = حضور اقد س کے دونوں پیچا حضور کا احترام کرتے تھے باوجو دیپہ کہ حضرت عباس آپ سے عمر میں بڑے اور حضرت جمزہ آپ سے عمر میں چھوٹے تھے مگر ان دونوں نے کوئی الیمی بات نہیں کی جے ہے ادبی پر محول کیا جاسکے اور ایک معمولی امتی ہو کر اسلمعیل دہلوی کی گستاخی کو اس کی جیلات اور کم عقاب کے سوا کیا کہہ 

البادا في المنظمة المنافئ الماتي

 کہ حضور سے علم کو حیوانات کے علم سے مشابہ قرار دیا ۔ طالانکہ سرور کائنات کی بعث ی وجوہات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرما تا ہے 'محکما اُر سَلنا فیکم رُسَولا مِنْکُمُ یَتَلُوا عَلَیٰکُمُ ایْتَنَا وَیُزُکِیکُمُ وَیَعْلِمُکُمُ الْکِتَبُ وَ الحکمة وَیَعْلِمُکُمُ الْکِتَبُ وَ الحکمة وَیَعْلِمُکُمُ مَنا لَمْ تَکُونُوا تَعَلَمُونَ '' (البقرہ ۔ از) مطلب یہ کہ '' جس طرح ہم نے قربہارے میں خود تم میں سے ایک رسول کو بھیجاجو تمہیں ہماری آیتیں سناتے ہیں اور تمہیل کتاب اور محمدت کی تعلیم دیتے ہیں اور جسم و روح کو ) سنوارتے ہیں اور تمہیں کتاب اور محمدت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں چوتم لوگئ نہیں جانے تھے ''
اس آیت کی روشنی میں اشرف علی کے جملے پہ نظر ڈالئے کہ رسول اگرم کو اللہ نے اس آیت کی روشنی میں اشرف علی کے جملے پہ نظر ڈالئے کہ رسول اگرم کو اللہ واقف اس آیت کی انہا نہیں ہے جب بات و ہی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ جانوروں کے دماغ سے بھی بدترہو ۔

قرار دینا گستاخی کی انہا نہیں ہے جب بات و ہی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ جانوروں کے دماغ جی بدترہو ۔

الله تعالی نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا" و اُنَوْ کَ اللّه عَلَیک اَلْکِتْبُ و اَلْمُو کَمُنَةُ وَعُلُم کَ مَا لَمُ تَکُنْ تَعَلَمُ وَکَانَ فَصَلَ اللّهِ عَلَیک عَظیماً" و النساء ساا) بینے اور (اے نبی!) اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تم کو ان باتوں کاعلم سکھایا جو تیمیں معلوم نہ تھا اور الله کا فضل تم پریڑا ہے " اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے کہ اس نے لینے رسول پر کتاب نازل فرماکر حکمت عطاکی عظامہ ابن کثیر کسے ہیں کہ اس آیت میں کتاب سے مراوقرآن مجید اور حکمت مراوسنت ہے۔ اور اللہ نے لینے رسول کو نبی بنائے جانے سے بہلے آپ جو نہ جانے تھے ان کا علم برایوں میں کہ بہت پر افتہ کا کہا ہے عظاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب سے عطاکیا گیا اور حکمت کا علم اللہ کی جانب ہو سکتا ہوں کے علم کے مشابہ ہو سکتا

ہے ؟ ۔ اشرف علی نے نہ صرف ہمارے رسول مکر م کی توہین کی بلکہ رسول کو جس نے علم و حکمت عطا کیا بعین اللہ رب العزت کی بھی توہین کھلے انداز میں کی ۔ اب الیقے شخص کالمان ہی کہاں رہا ؟ جو علم دینے والے نعد ااور علم لینے والے نبی کی اہانت کر ہا ہے ۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو انٹرف علی کے زمانے میں موجود تھے اور اتنی بڑی ہے ادبی کرنے والے کو بخش دئے ۔ حالانکہ گستاخ رسول کر دن مار دینے کے قابل تھا۔ کسی بھی قسم کی رعایت کے قابل نہ تھا۔ ان مسلمانوں پر تف ہے جو تفوں نے گابل تہ تھا۔ ان مسلمانوں پر تف ہے جونوں نے گابل نہ تھا۔ ان مسلمانوں پر تف ہے جونوں نے گستاخ رسول کے سابھ نرمی برتی بلکہ اللا یکھی الاحت "کا خطاب بھی دیا جو بھی الاحت "کا خطاب بھی دیا جو بھی الاحت "کا خطاب بھی دیا جو بھی الاحت "کہلائے کا مستق ہے۔ البیا خطاب دینے والوں کالمان بھی ناقص ہے اور وہ بھی گستانیان بھی ناقص ہے اور وہ بھی گستانیان بھی ناقص

(ج) رشداحد گنگوی اور خلیل احدانید خوی کی گستاخی

اشرف علی کے ماعد اور دو دیاد بیائے میں اور ملس اعمر به نیمین کموری پیچی است منتیزی کی میرودی کریتے ہوئے کا میں گھے ہیں گھر " شیطان کا علم رسول الله " ك علم الموت كويه وسعت (علم علاية بيزية "شيطان و ملك الموت كويه وسعت (علم نعول ف المعلم في المعالم في المعت علم في كونسي نص قطعي ب زيرابين قاطعه صفي هد مصعب علی القرانیسی ) سالله ا کبر سگستاخی کی بھی انہتا ہوتی ہے سان دونوں معرول مل المعرف المراجع في وجد سے مسلمان كملائے وريد بت نہيں كسي مندر ميں و المارات موت یا کمی گرجا میں پریار (Prayer ) کرتے ہوتے جنہیں المان کے متعلق معلومات ہوئے بھی تورسول اکر م کے طفیل ہوئے وریدیہ شیطان الم الماس معمل معمل مقل رکھنے والا بھی یہی کہ گاکہ شیطان کے تعلق سے تعصیلات میں دسول الفائے قرآن دی کے فاریعے مطلب سودیت ہمیں کیا معلوم کہ

شیطان کسے کہتے ہیں ؟ شیطان کی تخلیق کسیے ہوئی ؟ شیطان نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں كيا اشيطان نے آدم وحوا كو كسيے بركايا الله شيطان نے اللہ سے كس بات كى اجازت طلب کی ؛ شیطان انسان کو کسیے بہکا تاہے ؛ قیامت میں شیطان کا کیاانجام ہوگا ؛ یہ تمام باتیں ہمیں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہی بتلائے ۔اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر سے ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا اور آپ نے اپنی امت کو بتلایا ۔اب قاری فیصلہ کرے کہ جس کے متعلق معلومات دی جائیں اس کا علم زیادہ ہو گا یا جنھوں نے معلومات دیں ان کاعلم زیادہ ہو گا۔ دوسری بات ہے کہ رشید احمد اور خلیل احمد کو کسیے متبہ حلاکہ شیطان کاعلم بڑھ کر ہے ؟ کیا ان دونوں جاہلوں نے کسی شیطان سے ملاقات کر کے اس کے علم کو جانجا تھا؟ یا انھیں شیطان کے علم کے بارے میں کوئی الہام ہوا تھا؟ میں تو ان دونوں کی اس بات کو شیطانی وسوسہ ہی کہوں گا کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں بیہ بات بٹھادی کہ "میراعلم تمہارے رسول کے علم سے زیادہ ہے " ۔ اور دونوں نے شیطان کے وسوسے کو بالکل صحح سمجھا اور شیطان کی بات پر امان لاکر اپنے رسول کے علم کو گھٹادیا اور شیطان کے علم کو بڑھادیا ۔ تسیری بات بیر کہ ایسی ہے ادبی وہی کہر سکتا ہے جس کا سلسلہ ۔ نسب شیطان سے ملتا ہو یا جس کا جد امجد شیطان ہو کہ وہ اپنے جد کاعلم دو سروں کے علم سے بڑھ کر ہی تھجے گا چاہے رسول کے مقاطع میں ہی کیوں مذہو ہے

مولوی عوف الدین قاوری لکھتے ہیں کہ "وہابیوں نے یہ بھی لکھا کہ آنحصرت اسے شیطان لعین کالم کر ان اللہ اسے شیطان لعین کالم زیادہ ہے نعو ذباللہ اجو حضورا کے ماکان و مالیکون کے علم سے شیطان کا علم زیادہ کے اِن شاء اللہ روز جرااس کی سزا پائیں گے ۔ یہ ناپاک کلمہ مراحاً حضور کو عیب نگانا اور آپ کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے۔ یہ کلمہ کفر نہیں توہین کرتا ہے۔ واللہ کی قادری ا

## (۱) رسول الله كاعلم مقدس

حضور پرنور صلی اللہ علیہ و سلم کے علم پاک کے تعلق سے دو آیات پھلے صفحات پر گزر چکیں ۔ مفسرین نے رسول اللہ کے علم کے تعلق سے لکھا کہ "حضور کو ماکائی (جو تھا) و مائیکون (جو ہے یاجو ہوگا) کا علم تھا ریعنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی کے واقعات کا علم عطا فرمایا تھا۔آپ سے قبل گزر ہے ہوئے کئی پیغمبروں کے مالات اور ان کی امتوں کے حالات کئی سور توں میں بیان کئے گئے ہیں ۔ علاوہ ازیں ماصحاب رقیم ، اصحاب رقیم ، اصحاب افدود (خند قوں والے) اور دُوالقر مین کے جیب اصحاب کھے بھی بیال کئے جو زمانہ ماضی میں گزر چکے تھے ۔۔

(۲) رسول اللذائے مستقبل کی اور عثیب کی باہیں بڑتا ہیں (۲)

ز ماند رحال اور زماند مستقبل کی ہے جہاں الی سے الا تحال نے آلیت بی کو

اگاہ فرما یا تھا اور نبی نے صحابہ کو ملد ہا جو تا الی تھا۔ آنے والی کی یا توں کا تذکرہ احادیث
میں ملتا ہے جیسے جرت محدود راست میں سراقٹ بن مالک سے آپ نے فرما یا کے ایک
دون جہادے ہا تھوں کی آئیل کے دو نینے کئیں جہائے جائیں گے ۔ حبی کے
یاد شاہ خواتی کی دون کی اطلاع مجانہ کی طاقال فات المحدود و می گاہ میں ادا

 میں اللہ کے رسول نے غیب کی کئی باتوں سے صحابہ، کرام کو آگاہ فرمایا اور جو کئی کئی سال بعد من وغن صحح ثابت ہو تیں ۔ کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ جنھیں علم غیب عطا کر بے ان کے علم سے بڑا کیا کسی اور کا علم ہوسکتا ہے ؟ اللہ نے فرمایا " غلم اُلغیب فلا ان کے علم سے بڑا کیا کسی اور کا علم ہوسکتا ہے واللہ نے فرمایا " غلم اُلغیب فلا یہ فلم سے بڑا کیا کسی اور کا علم ہوسکتا ہے واللہ سول اُل مَن رُسول سول کو گلہر نہیں کر تالیکن جس رسول کو یہ در فرمائے ۔ یہ کہ " اللہ عالم الغیب ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کر تالیکن جس رسول کو یہند فرمائے ۔

## (m) بعض اببیائے کرام کاعلم غیب

قرآن حکیم میں اللہ جل جلالہ نے بعض انبیاء کے علم غیب کے واقعات بیان فرمائے ہیں جیسے حضرت بعقوب اور حضرت یوسف کا واقعہ سورہ، یوسف میں ، حصرت موسی اور حصرت خصر کا واقعہ سورہ ، کھ میں اور حصرت عسی کے معجزات میں لوگ جو کچھ کھاتے اور گھروں میں جو کچھ ر کھ کر آتے آپ کاان کو بیان کر نا سورہ۔ ال عمران میں ۔جب دوسرے پیغمبراللہ کے پسندیدہ تھے تو خاتم النبین صلی اللہ علیہ و سلم تو لاز می طور پراللہ کے پسندیدہ رسول تھے اور اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کے علم سے نواز تا ہے ۔ اور حضور انور کو تو کشف تام ، اطلاع کامل ، مکمل علم اور علم غیب غرض سب کچھ عطا فرمایا تھا جس کاظہور جلدیا دیر سے ہوجا تا تھا۔ کیا ایسے جلیل القدر نبی کا علم زیادہ ہے یا شیطان کا علم زیادہ ہے ؟ مسلمان اس بات کا خود فہیلہ کرلیں کہ جو شیطان کے چیلے ہیں انھیں شیطان کاعلم رسول کے علم سے زیادہ نظر آئے گا مگر جو رحمن کے بندے اور صاحب البرمان رسول کے امتی ہیں انھیں اللہ کی جانب سے عطاکر وہ اپنے رسول پاک کاعلم ہی سب سے زیادہ نظرآئے گا۔ کھے ان لو گوں پر تجب ہوتا ہے جنفوں نے اعنی گساخی کی بات س کر بھی رشید احمد اور و خلیل احمد کو معاف کر دیا۔ دونوں تو رسول الله کی توہین کئے اور توہین کرنے والے

کی سزا قتل ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو ۔ میں کہنا ہوں کہ اشرف علی رشیداحمد اور خلیل احمد کو لوگوں نے کوئی سزانہیں دی اور ان کی گر دن مار نے کے بجائے خاموش اختیار کئے مگر اب بھی او گوں میں اگر غیرت ایمانی اور اپنے رسول کی عظمت کا خیال باقی ہے تو ان مادانوں کی کتابوں کو خرید کر جلادیں ۔ تاکہ آنے والی نسلیں گراہ نہ ہوسکیں اور کوئی شان ر سالت میں بے اوبی کا مرتکب نہ ہوسکے ۔میر کے ان سطور کو پڑھ کر تھانویوں ، گنگو ہیوں اور انبیٹیوں کے دلوں میں آگ لگے گی اور وہ چراغ پا ہوجائیں گے کہ ان کے رہمرون ( در اصل رہزنوں) کے لئے کیا کیا لکھون گیا جیہ لوگ ان باتوں کو کیسے برداشت کریں گے وہیں ان لوگوں سے پو چھا ہوں کھ جب رسول عربی کی شان اقدس میں گسائی کی گئی، بعب حاتم الرسلین کی توہین کی گئ اور بحب سرور دو عام کی قان خبار ک من وی بازی کا دی اولی کا گذار اس وقت کو پر داشت کر سے اور کسائی کر ہے والوں کو اور کا بین ویے کا کسائی سے جالے یں بھی قابل عزاہین کیونکہ اللہ رب العزت اپنے رسول کی و الله مغیرہ کافرنے اس شاہد ہے کہ جب ولیدین مغیرہ کافرنے رسول الد ر میں اور گاری دس بری خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی نسل میں میں اور کی گھٹے سور ڈ ۔ تھم پارہ ۲۹کا پہلار کوع = گستانیانہ کلمات کھھٹے الدوان جمل کونده کر خاموشی اختیار کرنے والے اور ان کیکوں ہے والمد المنافي كرف والون كي الحريف كوت والي بهي مستوجب سزابين . ه) آنبياركان كي قوم نے مذاق ادايا

كافرون، تب دسول المصرسون، ساره رسيون اور مطركون في عاب وه

کسی بھی نبی کی امت سے ہوں اپنے اپنے انبیاء کی اہامت ہی کی اور ان کا مذاق اڑاتے رہے مگر اس گستاخی کی سزا بھی پائی ۔اور مکے کے کفار و مشر کین بھی حضور پر نور اے سابھ حیرہ سال مک مذاق کرتے رہے اور آپ نے مکمل صبرو ضبط کا مظاہرہ کیا۔ كيونكم الله رب العزت في أمحفزت س فرمايا " وَلَقَدِ استُهُزَى عَبْرُ سَلِ مِنْ قَبِلِك فَحاق بِالذِّينَ سَخر وَا مِنْهُمُ مَا كَانُوَابِهِ يَسْتُهُزِّءُونَ (الأبياء-٢١) مطلب بیر کہ " اور البتہ تحقیق (اے نبی!)آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جا چاہے پھر (رسولوں کا) مذاق اڑانے والے اس چیز کی گر دش میں آکر رہے جن کا وہ مذاق الرات تھ " - دوسرى آيت سي الله ف فرمايا" و لقد استهزى عبر سل من قُبِلِكَ فَأَمَلَيْتَ الْذِينَ كَفَرُ وَاثَّمُ أَخَذَتَهُمَ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ " ٥ (الرعد ۳۲) اور البته تحقیق آپ سے قبل بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑا یا جا چکا ہے ۔ پس میں نے کا فروں کو مہلت دی پھرانھیں بکڑلیا۔ پھرمیراعذاب کتنا سخت تھا۔"اس کے علاوہ سورہ ۔ انعام کی دسویں آیت میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا۔علامہ ابن کثیر آیت کی تشريح ميں لكھتے ہيں كه " الله تعالى اپنے رسول كو تسلى ديتا ہے كه آپ اپنے قوم كى گتاخیوں پر اور آپ سے نازیبابر باؤپر رنج اور فکرید کریں ۔آپ سے پہلے بھی اہبیاء کا اس طرح مذاق اڑایا گیا تھا۔ اور میں نے ان کافروں کو بھی کچھ ڈھیل دی تھی اور آخر کار انھیں اپنے سخت عذاب میں گر فتار کر لیا اور انھیں نبیت و مابو د کر دیا تھا ۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے ہم نے آپ کوسابقہ رسولوں کی امتوں کو تباہی و بربادی ے مذکرے سنادئے ہیں ۔= (تفسیرا بن کثیر۔ پارہ ۱۱۱) ایک حدیث میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا" الله تعالیٰ ظالم کو دُهيل ديتا ہے اور پھرجب پکڑتا ہے تو وہ ظالم حیران رہ جاتا ہے " (صححین)

حضرت نوح علیہ السلام نو صدیوں تک اپن قوم میں اسلام پھیلاتے رہے ایک بیٹ کم لوگ اسلام قبول کئے حضرت نوئے نے اپن قوم کے عق میں بدعاء کی ۔۔ اللہ کی جانب سے حکم مازل ہوا کہ اے نوح! ایک کشتی بناؤ ساللہ تعالیٰ فرما تا ہے 🐔 يَصَنْعَ الْفُلِكَ وَكُلْمًا مَرْ عَلَيهِ مِلَا مِنْ قُومِهِ سَخِرٌ وَامِنْهَ قَالَ انْ تَسَخَرُوا مِنَا فَإِذَا نُسَخَرَ مِنْكُم كُمَا تُسَخَرَ وَنَ `` ٥ (هود ٣٨) لِعِين " اور ( حضرت نول الله کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو بھی ان کے پاس سے گزر تا 📆 ، وہ نوخ کا مذاق اڑا تا تھا۔(حضرت نوخ) فرماتے اگر تم ہمار امذاق <del>ا</del>ڑاتے ہو تو ہم بھی (ایک دن) تہمارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو " ۔اس کے بعد کی آیت میں ہے کہ حضرت نوخ نے ان مذاق کرنے والوں سے فرمایا " عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ کس پررسوا کرنے **دالاعت**اب مازل ہوتا ہے اور کس پروہ<sup>ا</sup> بلانازل ہو گی جو قائم رہے گی ؟" ۔ صرف ور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کی قوم کے مالدار اور سرداران قبیلہ تھے جو سب کے سب کافر تھے۔ آپ میٹنی بحر لوگ اسلام لائے تھے اخوں کے کمی کی دائے ان اور اور اور ایک ان میں سے اور ا تحداد میں کیا ہے جاتا کہ گفار و مشر کین مکہ آپ کا اور مسلمانوں کا ال الواسف في يمي كام منافقين في انجام ديا رجو بظاهر ايمان لائے و اور اور کا میں منافقین کو کافروں اور و می ساد گیاآوران کی ابدی ٹھکانہ جہنم بنایا۔ منافقین کی صفت بیان کر تے و الله المنا و إِذَا لَقُواالَّذِينَ المَتُواقَالُو المَنا وَإِذَا خَلُوااللَّهُ عَلَا المُّنا وَإِذَا خَلُواالل عَلَيْهُ عَمْ قُالُو أَنَّا مُعَكِّمُ إِنَّامًا نَحَنَّ مُسَتَهَزِّءَوَنَ ٥ " (البقرة - ١٧) ليعن " اور منافعین ) ایمان والون سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب ستنائی میں اپنے شیطانوں (منافقوں) سے ملتے تو کہتے کہ بے شک ہم حمہارے ساتھ ۔ في الله فرامسلمانوں سے) مذاق كرر بين "ساس كے بعد كى آيت ميں الله فرمايا ب الله ان سے مذاق كرنا ب اور ان كى مهلت لمبى كرنا ب اور وہ سركشى مين

امدھوں کے مانند محصیلتے جارہے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے ہدایت کے بجائے گرای خرید لی ہے مگریہ تجارت ان کے لئے فائدہ مند نہیں ہے اور وہ ہدایت کے راستے ير نہيں ہيں " ۔ الله جل جلالہ نے منافقوں کے متعلق بيہ بھی فرمايا" وَلَئِنَ سَالَتَهُمَ لَيَقَوَلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نُخُوضٌ و نَلْعَبَ قُلَ آبِاللَّهِ وَايْتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ َ تَسَتُه زِعُونَ ٥ " (التبه - ١٥) يعين "اور اگر ان (منافقوں) سے يو چميں كه تم كيا باتیں کرتے ہو ؛ تو فوراً کہیں گے کہ ہم تو مذاق اور دل گی کررہے تھے ۔(اے نبی!) کہتے کہ کیا متہارا مذاق اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہے" -آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرا بن کثیرر تمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ " آیک منافق نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ قرآن پڑھنے والے پڑے بزول ہیں ۔ حضور ٔ تک بیہ بات پہنچی اور کہنے والے کو بلاکر پو چھا گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ! ہم تو وقت گذاری کے لئے دل لگی کر رہے تھے۔رسول اللہ نے فرمایا" کیا تمہاری ول لگی اللہ ؛ رسول اور قرآن کے لئے ہی رہ گئی ہے ؟ "سیرت ابن اسحق میں ہے کہ " تبوک جاتے ہوئے منافقوں میں فحش بن حمیراور ودیعہ بن ثابت آپس میں مذاق کے احداز میں کہہ رہے تھے " پیخمبر کو دیکھوروم کے قلع فتح کرنے نکلے ہیں " دوسرا بولا " عرب جب میںائیوں سے جنگ کریں گے تو خوب پیلے جائیں گے اس کے بعد ہم سہاں ان کی در گت بنائیں گے " - حضور نے جب دونوں کو بلاکر پوچھاتو جموٹی قسم کھاکر الکار

والْ مُنْفِقْت وَالْكُفَّارِ فَار جَهَنَّم خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيْ حَسَبهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُتَقِيمً ٥ " (التوب ١٨٠) آبت كامطلب يه به كه " وعده كيا به الله وَ منافق مُردوں اور منافق عور توں اور كافروں سے دوزخ كي آگ كا بحص ميں وه سب بميشر رہيں گے وہ (سزا) ان كے لئے كانى ہے ۔ اور الند ان پر لعنت فرمائے گا اور ان كے لئے دائى عذاب ہوگا " اس آبت ميں الله تعالی نے منافقوں كو مو منوں ميں شمار نہيں كيا بلكه أن كافروں ميں شمار كيا جن كے لئے جہم كا وعده كيا گيا، منافقوں پر الله كى لعنت جميجى كى، ان كامستقل مُصكانه دوزخ كها گيا اور دائى عذاب ان پر مسلط كيا گيا ۔ رسول اكر م سے اور الله كى آبتوں سے گستاخى كافريا منافق ہى كر سكتا ہے ۔ كيا گيا ۔ رسول اكر م سے اور الله كى آبتوں سے گستاخى كافريا منافق ہى كر سكتا ہے ۔ كوئى مسلمان ہرگر اليساكام نہيں كر سكتا ہے ۔

ہے کہ بیں پڑھنے کے قابل ہمیں ہیں=

خوص اجیائے سابھ نے کھی کر ہے والے اجی کو جان القاب سے بیار کے دور القاب سے بیار نے والے اور در سولین نے کھی کرنے والے سب کے سب کافر تھے ۔ جس نبی پر جو الممان لا یا اس نے کوئی گئے گئی ہیں کی ۔ اور ہمارے رسول حضور ختی مرتبت صلی باللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض باللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض لفار و مشر کین ہی تھے کسی لفار و اللہ علیہ وسلم کی امت میں بعض بیار ہوئے داروں نے علانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بیار وسلم کی توہین کی ۔ مگر آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بیار وسلم کی توہین بیار وسل کی گئی ہی ہوئے اور ان کی گئی ہی جملوں کو ہزاروں بیار ہوئے داروں کی گئی ہی ہوئے اور ان کی گئی ہی جملوں کو ہزاروں بیار ہوئے داروں کی گئی ہی ہوئے کہ ان گئی ہی کہ ان گئی ہی کہ ان گئی ہی کہ ان گئی کا بین کا بین کوئی میں ہوئے کہ ان گئی ہی کہ ان گئی ہی کہ ان گئی کی کتابوں کو میرون کو میرون کو دیرون کو دیرون کو دیرون کو دیرون کی کتابوں کو میرون کی کتابوں کو میرون کی کتابوں کو میرون کی دیرون کی میں میں ان کتابوں کی کتابوں کو میرون کے دیرون کی دیرون کی میں ان کتابوں کی کتابوں کو میرون کے دیرون کو دیرون کو دیرون کی کتابوں کو میرون کے دیرون کو دیرون کی میں ان کتابوں کی کتابوں کو میرون کو دیرون کو دیرون کو دیرون کی میں ان کتابوں کی مام تحریز کئی میں ان کتابوں کی دیرون کی میں میں ان کتابوں کی میارون کو دیرون کو دیرون کی میں ان کتابوں کی دیرون کو دیرون کو دیرون کو دیرون کو دیرون کی دیرون کو دیرون کو

جاتے ہیں (۱) حفظ الدیمان (۲) رسالہ الامداد (۳) تحذیر الناس (۳) تقویۃ الدیمان (۵) صراط المستقیم (۲) فقاوی رشیدید (۶) تذکرة الرشید (۸) براہین قاطعہ (۹) تصفیۃ العقائد (۶) اشرف السوانخ (۱۱) فصد السبسیل (۱۲) ایضاح الحق (۱۳) رسالہ مدینه (۱۲) ملفوظات الیاس (۱۵) مکاتیب الیاس (۱۲) منصب امامت (۱۷) سراج الابصار (۱۸) شقیحات (۱۹) تقبیمات (۲۰) تجدید واحیائے وین (۱۲) اعجاز احمدی (۲۲) رسائل و مسائل (۱۳۳) کتاب التوحید (۲۲) سوائح مولانا یوسف (۲۵) مولانالهای اور ان کی دینی وعوت (۲۲) حقیقت الوقی (۲۲) مولانالهای اور ان کی دینی وعوت (۲۲) حقیقت الوقی (۲۲) اعجاز المسیح (۲۸) تشخیذ الاذبان (۲۹) دافع البلا (۱۳۰) نزول المسیح فی آخرز ماں (۱۳۱) سرمہ، چشم آریہ (۲۲) ازالتہ الاوبام (۱۳۳) البراہین احمدیہ جوار حصے (۱۳۳) بشارت احمد مع تصدیق احمدیت (۱۳۵) رسالہ وہام (۱۳۳) کیا احمدی سیج مسلمان نہیں ، (۱۳۷) احمدیت کا پیغام (۱۳۸) کطائف الرشید (۱۳۹) سبیل الرشاد (۲۰۰) تحقت الموحدین۔

## (ھ) اللہ تعالے نے بعض کو بعض پر فضیلت عطافرمائی ہے

ہر ذی عقل یہ بات آسانی سے سجھ سکتا ہے کہ اللہ سیارک و تعالی نے اپن بے شمار مخلوق میں سے ہراکی کو مساوی در جو والا نہیں بتایا بلکہ بعض کو بعضی پر فصیلت عطافر مائی ہے۔ انسافوں کے طاوہ کا تنامت کی کئی چیزیں ایسی میں جو کہی نے کسی وجہ سے دو مروں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ کسی وجہ سے دو مروں پر فوقیت رکھتی ہیں۔

سورج كادرجد التدني جائد ،سلدون ادر سيارون براينايا ب-سال ك جاده مسون مين دمضان المبارك كامهند الدويية الاول كام المنظرة ووسرت ميسون ديد و ياده فصيلات والي بين سائل كالمان كام الادرام

والے مہینے کہلاتے ہیں ۔ سال کی تین ، ن ( 354 ) تاریخوں میں ہر قابق فصنيلت والى نهيں بلكه ١٠/ محرم يوم عاشورا ١٦٠/ ربيح الاول ، مكم شوال عبدالفطرية ذوالحجه يوم عرفه اور ۱۰/ ذوالحجه عبدالاضحیٰ قصنیلت والی تاریخیں ہیں ۔سال کی تین چون راتوں میں ہررات فصیلت نہیں رکھتی بلکہ ۹/ محرم شب عاشورا، ۲۶/ رہے۔ شب معراج ، ۱۲/ شعبان شب براءت ،۲۱/ رمضان و ۲۳/ رمضان و ۲۵/ رمضان ۲۷/ رمضان اور ۲۹/ رمضان شب قدر کی پانچ راتیس اور ۸/ ذوالجبر شب عرفه سال کی دوسری تمام داتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ہفتے کے سات دنوں میں جمعے کے دہن کو اور پیرے دن کو دوسرے دنوں پر فصیلت عاصل کا معاقب میں بھی سب یکساں ورج ك نبيل بين يكر الله في المناف المعالم المعالم المعالم المارة ہزار مخلوق مید افر مائی ہوں سے اور سے مساوی ایم ایس ایکے انسان کو اللہ نے باق تمام مخلوق پر فوقیت عطائی ہے۔ الاست میں وہ میں الاوروف نائے اور انسانوں میں دیکہ اوروا کو الدین الاست کے لیا کا سان کو اندا کے لحاظ ہے کا الدین وہ کے اوروو برایو البین ہیں ۔ مومن کو ایمان کی وجہ سے اللہ میں کہ فوقیر مجاہدین کو فیر مجاہدین پر فوقیلت عاصل منظم مسلمان میں علم داین دکھنے والوں کو فو قیت دی گئ ۔علماء اور صلحا، میں المال المنته المستعلبه كود يكصف والح مابعين كودوس مسلمانون بر و المرى تصنيف فعيل اس كتب ك معنف كي دو مرى تصنيف فضيل الم المن العن معاصل بي ميرد يكي ا المستعمل الم ب المعام معليان المعاب كرام د ضوان الفرقعالي الجمعين كورترى جاصل ب دان الك نفي جمع برف عامل عواكرائ أنكون عدائل كا بال ما

ر سول الله کے چہرہ ۔ انور کو دیکھا ۔ اتنی عظیم سعادت حاصل کرنے والے صحابہ کا درجد مابعد کے تمام مسلمانوں سے برھ کر ہے -قرآن حکیم میں اللہ جل مجدہ نے حضور اکرم سے تذکرے کے ساتھ صحابہ ،کرام کا اس طرح تذکرہ فرمایا " مُحَمَّدُ مُّ رَّسُولُ اللَّهِ وَاتَّذِيْنَ مَعَهُ ٱشِرَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرْبَهُمْ رُكُّعاً سُجَّداً يَتَبُتْغُونَ فَضُلا يَّتِنَ اللَّهِ وَرِضُوانَّا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُو ﴿ هِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذُلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْ رَا قِرْوَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ "الخ (الفِّير - ١٠) مطلب بیر که " ( حصرت ) محمد ( مصطفی صلی الله علیه و سلم ) الله کے رسول ہیں ۔ اور جو لوگ (صحابہ) ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں ۔آلیں میں رحم دل ہیں ۔ تم جب دیکھوگے انھیں رکوع کرتے ہوئے ، سجدہ کرتے ہوئے ، اللہ کا فضل طلب كرتے ہوئے اور اس كى رضامندى چاہتے ہوئے پاؤگے -ان كے چروں ميں ان كى پیشانیوں پر سحدوں کے نشان ہیں ۔ان کے یہ او صاف تو راۃ میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں " -آگے الله فرماتا ہے" ان کی مثال ایسی ہے جسے ایک تھیتی ہے جس نے پہلے کو نیل نکالی بھراس نے اسے مصبوط کیا بھروہ اور موٹی ہوئی بھراپ سے ب (سدهی) کھڑی ہو گئی۔زراعت کرنے والوں کو متجب کرتی ہے پاکہ کفار ان کے ﴿ مِعلِيد مِهوليد ير) جليد لكي -اور الله تعالى ان اصحاب عبد ايمان لائه اور نيك عمل کیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔"اس ایک طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصور اکرم کے نام نامی اسم کر امی اور کلیے طب کے دوسرے مکمل جزر کو بیان فرمایا (جو پوری قرآن میں صرف اس آیت میں ہے) اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب کا تذكره بھى كيا اور ان كى كئي صفتوں كو بھى بيان فرمايا اور الك مثال ديتے ہوئے محاب ك في مغفرت اور اجرعظيم كا وعدة بعي فرما يا -آيت كي وضاحت كرتے بولئ - اوالاعلى مودودي نے لکھا ہے كہ "صحاب كرا اللے كفار ير سخت ہونے كامطاب يو ب يك وه موم كى ماك تبس يس كه افعين كافرجد حرجايس مورد وي -ووزم عاده نبيل يس

کہ کافر آسانی سے چباجائیں ••• ان کی سختی جو کچھ بھی ہے دشمنان دین کے لئے ہے ۔ اہل ایمان کے لئے نہیں ہے۔اہل ایمان کے مقابلے میں وہ نرم ہیں ، رحیم و شفیق ہیں ہمدر د و عمکسار ہیں •••الند تعالیٰ کے ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ محمد صلی الند علیہ و سلم سے ، یہ ساتھی توالیے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک نظریہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں کیونکہ خدایر ستی کا نور ان سے جروں پر چمک رہا ہے " ۔ آخری سطر میں ، ابوالاعلىٰ نے صحابہ کو \* خیر النطائق \* لکھا جو بالکل واجبی اور صحیح ہے ۔ كيونكل صحابہ ، کر ام ساری مخلوقات میں افضل اور بہتر ہیں سلیکن انھوں نے اپنی جماعت کاجو دستور بنایا اس میں بہک گئے اور لکھ دیا کہ "رسول خدا کے سوار کسی انسان کو معیار ق نه بنائے کسی کو تنقیہ سے بالانہ سمجھے۔ کسی کی ذہنی غلامی میں بسکانہ ہو " گہری ، نظرے اس جملے کو پڑھنے پریہ واضح ہو تاہے کہ صرف حضور اکرم تنقیدے بالاتر ہیں اور آپ کے علاوہ ہر شفس پر شفید کی جا سکتی ہے معینہ صحابہ ، کرام پر ، تابعین پر ، ، الل بيت اطبارير، التديرية مفسر في إلى معرفين بر، فقياء بر، اولياء بر اور عماير غرفن كوتى بهي عليد الله المن مع الوالا على كي تعليم جماعت اسلامي كي اندهى تقليد كرف والون كو بي معياً رك و المعلى الرم كاكوني امن مد كسي صحابي برسقيد كرسكا ب اور می اعتبال المراج و امراع المقات ك افرادر مى اعتبار نيس كرسكا ـ كي المنظمة المنظمة المعلمة المدام علم إلى الكيا ووسوت برعكة جين كريكة بيل-المان المحالة والموروس مطراك كالتابدولود والرب مفتركون بدك وبط معلق الماني الماني والماني والماني والماني والماني المن المن والمناني والمناني والمناب المن والمناني والمناب الم علوي اليافوي المنطول المناف المن المن القل المراد وولمراك مفي يا فقير كرياح المعلى المراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة الم المراور والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمراور والمراور والمنافية والمراور

منتقید کر سکتے ہیں اور اس کے عیوب کو نمایاں کر سکتے ہیں مگر وہ مقدس ہستیاں جن کی آنکھوں نے رَحْمَةً لِلعالمَین کے چبرُہ انور کو بحالت ایمان دیکھاان کے متعلق سقید کے لفظ کا استعمال ہی کم علمی کی بتین دلیل ہے۔وہ اصحاب جنھیں اللہ نے مغفرت اور اجرعظیم کا وعدہ کیا۔وہ اصحاب حن کے متعلق الله تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور مجتنوں كا وَعِدِهِ قَرِمَاتِ بِوَے كِهَا \* وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْعُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَار وَالَّذِيْنَ آتَبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَدُلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَاالْاَنُهُو خُلِدِيْنَ فِيْهَاابَدَّا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيْمُ \* ٥ (الوّب oo) لینی " اور ( لمان لانے میں ) سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور oo انصار اور وہ لوگ جو سچائی کے ساتھ ان کی اسباع کئے ۔الندان لو گوں سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان لوگوں کے لئے باغات ( جَنتیں ) میار کئے ہیں جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہیں ۔وہ ان (جَنتوں) میں ہمیشہ رہیں گے ۔یہی برى كامياني ہے " - اس آمت ميں الله تعالى نے أيمان لانے ميں پہل كرنے والے صحاب کرام ( بیشمول مهاجرین و انصار ) اور ان کی اتباع کرنے والے دیگر صحاب یا متعلق فرمایا که الله ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے چنتوں کو تیار رکھا ہے ۔ مکد مکرمہ میں رہتے والے صحاب اور صحابیات جنھوں نے ابتدائی مرحلے میں السلام الأكرب شمار صعوبتين برواشت كين دكفارك ظلم برداشت كي، بعض شهيد کے گئے۔ اور اپنے عزید وطن کو چھوڑ کو پھرت کئے سیاب مہاج بن کہلاتے ہیں -مدية كرة اصحاب جورسول الدصلى الشعلية وسلم كالجرت ب قبل في كرموقع بر مكساكر سيت عقب واول اور الات عقب وأنه من المان لاك اور مك في ورت مريك مدمنية آن والماصحاب كامدوك وسيب انصار كملاتي بين -الله تعالى في مد بر مرف لعان میں سرقت کرنے والے موادی و انصارے این داخی ہونے اور العام من واخل كرف كاوعده كيا كاف ووسر اصحاب ان كر بعد لمان لائد ان

کے لئے بھی یہی وعدہ فرمایا = ایسے برگزیدہ اصحاب رسول پر ابو الاعلیٰ مودو دی تنقید کرنے حلے ہیں جن سے الندراضی اور خوش ہواان کی دو قسم کی تحریروں پر حیرت ہوتی ہے ۔ ایک جگہ تو صحابہ کو خیرالخلائق کہتے ہیں اور دوسری جگہ انھیں تنقید سے بالا م سمجھنے کی اپنے چیلوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول خدا کے علاوہ کسی کی ذمنی غلامی میں بسلانه ہو الیکن ہم اہل سنت والحماعت کہتے ہیں کہ ان ماروں (صحابہ، كرام) كى پھيلائى ہوئى روشنى ميں الله تعالىٰ نے ہميں بدايت كى راہ و كھاوے اور ان ے طفیل میں ہمیں گراہی کے راستے سے بچادے (آمین) اور صحابہ کی ذمنی خلامی میں ضرور بسکا کرے دوسروں کی ذہنی غلامی سے نجات دیا ایس الم الم اسلام کے متعلق یه دو متصاد بیانات پڑھ کر ایک معمولی بھی دیا ہی چرف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اكب اور تض سيد معطفي مرون اللي كا كمنافي طابط كري جو فرقد . مدويه كا ب - وه اي كآب عن الصالح ك العد يد يون ولاي ي اور فرول بي اور رمول الله مي والبرول منان كالمصنوال صحابه كملات بين المد المخالين كو د مکھتے والے العق من الراق الایشار) و بکھنے کتن وُھٹائی کے ساتھ حضور اور س ل کے ایک ایک ایک کو بی عام بالوز وائد فی اللہ کے برابر قرار دے دیا اور ان کے دیکھنے سداال المنظام المنظام المن المنافع ومصلاب كو ويكصفه والول كالأبعين لكحد ديا - حالانكه حضور وعالم العين والمالية في أن من صاف القاع من فرماديا ساور خود حضور في المن المالك من فرمانية كم مير عديد قيامت مك كوئي نبي نبس آئ كا - بال مر المراق المالي المالي في نبي معلوم كم صحابي كي تعريف كياب ؟ " جس ني المان المان مول العام الداركيا مرف وي صحابي كملاتا ب " - كي كافرون ، المعركون اور العافقون في مضورا كو ديكها تها مگر وه سب صحابي نهي كهلا يحت كيونك  بھی صحابی نہیں کہلاسکتے جیسے حضرت اُولیں قرنی اور شاہ صبن نجاشی ۔ چہ جائے کہ آنحضرت کے آتھ سو ( ۸۰۰ ) سال بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے دیکھنے والے صحابہ کا درجہ پائیں ۔ ہزار بار لعنت ہے ایسے عقیدے رکھنے والوں پر ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان غلط عقائد سے ہمیشہ دور رکھے ۔ (آمین)

## (m) اہل سے اَطہار کو بھی فضیلت حاصل ہے

قرآن علیم میں اہل بدیت کا لفظ عین انبیائے کرام کے اہل تعانہ کے لایا گیا ہے (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بدیت (حودت ۲۳) (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہل بدیت ( القصص ۱۱) (۳) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے اہل بدیت ( الاحراب شاس) اہل بدیت کی فصنیات میں کئی احادیث بھی ہیں جن کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عائش اور حضرت سعد بن جبیر جسے یہ اور میں سامل ہیں ۔ اہل بدیت اطھار کا درجہ صحابہ ، کرام سے افضل بن جبیر جسے یہ اور حضرت عمر قاروق ہیں ۔ بن جبیر جسے یہ اور حضرت عمر قاروق ہیں ۔ بال بدیت اطھار کا درجہ صحابہ ، کرام سے افضل ہے ۔ ان احادیث کے راویوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر قاروق ہیں ۔ بال بدیت اطھار کی درجہ صحابہ کی ام کو تمام انسانوں پر فصنیات حاصل ہے ۔

تمام انسانوں سے افضل اجیائے کرام ہیں ۔اللہ عُزوجَل نے فرمایا " ان الملّه اصطفیٰ ادَمَ وَ نُوْجًا وَ اُلَ إِبْرَا هِیْمَ وَالی عِمْلِ نَ عَلَی الْعَالَمِیْنَ " ٥ (الله عمران ۔ ٣٣) لیسے بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی منتخب فرمایا " ۔اس آیت اولاد کو جمام دوسری کی آیات میں اللہ تعالی نے الگ الگ انگ ایسیا کی منتخلق قرمایا " اور تحقیق ہم نے صفیح حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان علیمان علیمان علیمان علیمان السلام سے منتخلق قرمایا " اور تحقیق ہم نے واؤد اور سلیمان کو علم عطاکیا اور فوں نے کما تعریف اللہ سے منتخلق قرمایا " اور تحقیق ہم نے واؤد اور سلیمان کو علم عطاکیا اور فوں نے کما تعریف اللہ سے حضرت واؤڈ اور عضرت عطاکی " (المثل ہے)

مختلف آیات سے ثابت ہو تاہے کہ پیغمبروں کے درجوں کو الندنے بل ا در وہ تنام انسانوں پر فضلیت رکھتے ہیں ۔اگر کوئی کم عقل بشر بشر سب برام اس کو چاہئے کہ قرآن مجید کا گہری نظرے مطالعہ کرے ۔ہم اہل السنت والحام کہتے ہیں کہ بشراور خیرالبشر در ہے میں برابر نہیں ہیں انبیائے کر ام اور ہمارے 🚅 کا در جہ عام انسانوں سے بہت پڑا ہے ۔لیکن یہ عجیب بات ہے کہ فرقہ ، مہدویہ کا پیتواسید مصطفیٰ تشریف اللهی این تصنیف میں لکھتا ہے کہ "سید محمد جول میا مهدی موعود ہیں ، نبی و رسول ہیں ، بعض انہیا، سے افضل ہیں " ( سراج الابصار انصاف کی نظرے اس مجلے پر عور کیجئے کہ لکھنے والے نے بہ بک بحنیش قلم ایک ر سول کو نبی اور رسول بنادیا اور بعض انبیا، سے افضل قرار دیا ہے کیا نبی عرفیٰ کا امتی کہی نی ہے افضل ہوسکتا ہے ؟ کیا نبی یارسول کملاسکتا ہے ؟ کیاسید محد يعدى كوالله ف ني بناكر بهيجا تعا ، كيالين يركو في فرشته مازل بواتها ، كيانا ثم ا کے بعد کمی پیٹر کو نی کہنا تی ہے جہر کر نہیں۔ کمبی نہیں۔ یہ تمام باتیں گراہ ہیں۔افتر تعالی میں ایسی باتوں سے محوظ رکھ۔

(۵) الله نولون من بعض كو بعض ير فضيلت عطاكا

السلام بو جام انسانوں پر فوقیت رکھتے ہیں وہ بھی بلحاظ فعظ نکہ اللہ جل تجدہ نے رسولوں میں جمی بعض کو بعض پر فصیلت يَ عَلَي الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بُعُضَّمُ عَلَى يَغُضَّ ا الناد مولوں میں ہے ہم نے بعض کو بعض پر قصنیل ایا ہے۔"ان میں کھالیے تھے جن سے اللہ نے کلا

درجوں کو بلند کیا اور علییٰ ابن مریم کو تھلی نشانیاں دیں اور ایک پاک روح ( حصرت جریل ) سے ان کی تائید کی " - دوسری سورت میں الله فرماتا ہے - ••• " وَلَقَدُ فَضْلُنا بِغُضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْض ... ألخ ( بن الرائيل - ٥٥) مطلب يدك "اور تحقیق ہم نے بعض انہیا۔ کو بعض پر فضلیت دی ہے " سدرج بالا دونوں آیات میں اجمالی طور پر اللہ نے رسولوں اور نہیوں میں بعض کو بعض پر فضلیت کا تذکرہ فرمایا اور بعض پیغمبروں کا علحدہ ذکر کرے ان کی فصیلت بتلائی سرسول اللہ کے متعلق كفار كمه كے اعتراض كاجواب ديتے ہوئے الله تبارك و تعالٰي نے فرمايا " ••• وَرَفَعْنَا بَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعُض دَرَجِت ... "الخ (الزخن ٣٦) ليعن " اور بم نے ان میں سے بعض کے درجے بعض سے بلند کئے ہیں "۔ جب اللہ نے حضور اکرم کو ر سول بنایا تو مکے کے مشر کین اور کفار اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے " قرآن دونوں شہروں (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں مازل کیا گیا؟ ﴿ كَافْرُولِ نَے ونیاوی لحاظ سے مال و دولت اور شہرت رکھنے والوں پر قرآن کے نزول کی خواہش کی تھی جیسے عدتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عمرو بن مسعود، کتابیہ بن عمرو اور ان ہی کے جیسے ووسرے مالدار لوگ سالین اللہ نے ان باتوں کور دیکڑ تے ہوئے اس سورت ہیں فرمایا " کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ؟" سیہ تو رحمت خاصہ تھی جو ہمارے رمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصے میں آئی اور اللہ نے دنیا کے کروروں انسانوں میں اور عرب کے لاکھوں آدمیوں میں آپ کو متحب کر کے البغارسول بعايات ورج اورية فضليت مدومياوي لحاظ عدوين لحاظ عد كس كوملى اور نه فیاست حک کسی کو طری دوه لوگ دادان بین جو حضور انور کو اپنے جسیا بشر بر كر الله كي أيون في معلا الكاركرون بين -الله تعالى في يا رسول كا درجه بلند فرمایا اوراد المراک امن واسوال کے دیا جے کو اوسوال کی عظمت کو، رسوال کی فصیلت و الدور والموال فوقیت کے درموال فی بھری کو دور رسوال کے اعلیٰ مقام کو گھٹانے کی

کو شش کر کے اپنے ایمان کو ہرباد کر رہے ہیں ۔ایسے ہی کم عقلوں میں ایک بدیخت محمد بن عبدالوہاب نجدی گزراہے جو وہابی فرقے کا بانی تھا۔ جس کے فرقے کی بنیادی تعلیم ہی رسول اللہ کی عظمت کو کم کرنا ہے اور امتیوں کے سامینے رسول اکرم کی تقدیس کو کم کرنا ہے ۔ا بن عبدالوہاب ہر جمعہ خطبے میں نبی کا وسلیہ لینے والے کو کافر كما تها، رسول اللذير درود شريف برطيف سے منع كريا تھا، حضور ك اسم كرامي ہے قبل سید نا کھنے والے کو کافر قرار دیتا تھا، اکثر مرحبہ آنحصرت کی شان اقدس میں گساخی کر تا اور گستاخی کرنے والوں سے خوش ہو تا تھا ۔وہ لعین حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کو " طارش " کہنا تھا۔طارش کے مصنے ہیں پیام پہنچانے والا۔ گویا ابن عبد الوہاب کے نزدیک حضور صرف الله کاپیام اس کے بندوں تک پہنچانے والے تھے۔اور آپ ر پیام پہناکر علا گئے۔ اب دآپ کی انعود باد اور است صد عطب و وقعت ب المنے ووریدہ دربن کا حشر کیا ہوگا ہو گا ہے۔ اس ریٹ جورا جرب) جن موالات میں اس سے رہے کی بنیاد رکھ کر صرف اس السائی تھمیر وہ ان میں اور اس نے اور گئے۔ جب کفیر تھداد جمع ہو گئ تو اس نے او گوں کو مطابق میں مشرک ہیں جن سے مطابق میں باتی مسلمان مشرک ہیں جن سے مطابق میں مسلمانوں سے جہاد کر کے ہزاروں کو مسلمانوں سے جہاد کر کے ہزاروں کے مسلمانوں سے جہاد کر کے ہزاروں کے ہزا و میں مسلمان ہیں باتی مسلمان مشرک ہیں جن ہے و المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق ( مح ك قبرستان ) ملا المعطول المستطر محليداور تالعين كو فيور كو معماد كرديا - حفرت وای العام الله منا کی مراری اظراف او مؤس کو عدهوادیا - بَقیع الزّد (مدینے ) منان الكي يعلقون الايمناء على تبور كوم يندم كروياجن بين جعزت عثمان على .

حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت عباس اور حضرت عبدالر حمن بن عوف قابل ذکر بیس مصابہ کے علاوہ اہل بسیت اطمار کی مزارات کو مسمار کروایا جن میں نو اسمات المومنین ، حضور کی چاروں صاحبرادیاں ، ایک صاحبرادے حضرت ابراہیم، دو نواسے حضرت حسن اور سرمبارک حضرت حسین وغیرہ شامل ہیں =

ان بدبخت، گستاخ لعینوں وہابیوں کے متعلق جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے مفتی حضرت رکن الدین نے فتویٰ دیا کہ "سنیوں کو چاہئے کہ غیر مقلدین (وہابی اور اہل حدیث مسلک کے بیروؤں) کو اپنی مسجد میں داخل ہونے ند دیں اور نماز پڑھنے سے منع کریں (فقاویٰ نظامیہ جلد اول) = علاوہ ازیں علمائے فرنگی محل، علمائے بدایون اور علمائے بریلی کا بھی بہی فتویٰ ہے ۔ حضرت انوار اللہ فاروقیؓ (بانی جامعہ بدایون اور حصرت احمدر ضاخاں پریلویؓ کا کہنا بالکل صحے ہے کہ "کون بے غیرت مسلمان ہے جو نجدیوں (وہابیوں) اور دیو بندیوں کے گستاخانہ جملوں سے واقف ہونے کے بعد املیہ کھے کے لئے بھی لینے مجبوب پیغمر کو مخالفین سے خود کو وابستہ ہونے کے بعد املیہ کھے کے لئے بھی لینے مجبوب پیغمر کو مخالفین سے خود کو وابستہ واقعی کافر کہا گیا =

الحاصل الله تعالی نے تمام انسانون میں انبیا، اور مرسلین کو الله فی الله فی الله اور مرسلین کو الله فی الله فی ا فرمایا ہے ۔ ان کے درجے سے کوئی بشریرا درجہ نہیں رکھنا یکلہ ہر بشر اللیوں اور پیشروں سے کم رسبہ ہے اور خیرالسیرسے بھی کم درجے کا ہے =

(١) تمام رسولوں میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرقيت ہے

اور مکمل اطمینان کے ساتھ ہم اہل سنت والحماعت یہی کہتے ہیں کہ تمام برگز مدہ اور صاحب كتاب رسولوں ميں ہمادے ني سيدالبشر، خيرالبشر، فوق البشر، ني الرجت ر سول الرحمة ، كاثرف الكرّب ، روح القسط ، علم اللمان ، قصيح اللسان ، مطمر الجلل ، صاحب الكوثر، صاحب اللواء، سيد المرسّلين، امام المنتقين، نعمته الله، هديية الله، عَين النّعِيم عَين الغر ، مِفاح الجنية ، مِفاح الرحمة ، ذو فضل ، ذو عز ، سيد ولد ادم ، ادر ابن عبد المطلب حصرت محمد مصطفي صلى الله عليه وسلم كا درجه يلند، رحيه اعلى ، جفام افضل اور مرتبيه بالا ب- اور آپ كي فضليت تمام البيا، بن سيد يدي اور مسلم ہے۔ اس وعویے کے شبوت میں جند آبیات اوار اجامت میں گئی ملاتے ہیں۔ (۱) اللہ جان تجدہ دفی جبوت کی مسلم میں اللہ وسلم کی اللہ ہے ہ مرفران فريايا ارفاد بدي حال على المنطق الَّذِيُّ اسْرَاي بعَبْدِه لَيْلا رُّ الْعَلْسُجِدِ الْنَحْدُ لِمَالَى الْمُسْجِدِ الْمِصَا الَّذِي بْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ أَيتِكُ تعلیم الدیدی ۵ میسیم پاک ہے وہ (اللہ)جو اپنے بندے (حضرت محمد)) را من من المراف المراب المراف المرف المراف ا اله موانفس (مضور اقدس) کو این کچه نشامیاں دیکھائیں ۔ بے شک می والدر کے والے ہے سواقعید معراج کامیز کر ہاس آیت کے علاوہ سورہ جم کے مط ا کی جا ایا ہیں ہے ۔ حرت امام بخاری نے اپن کتاب میں مرت مالک بن صفطعت کی الویل رواوت نقل کی ہے جس میں شب معراج میں بیٹی و المراق پر سواري ، جريل كي بي عن صدر ، براق پر سواري ، جريل كي بي مع مرام ہے بیت الفوس جاما، معجد اقصیٰ میں امامت کر ماروہاں سے براق پر سوا الرائد الله المراجعة المنظمة والمراجعة المعارك المراجعة المعادة والمراجعة المراجعة ا ممان وسواك كالدرطين عالات كرفاء تبيرت أمان وحدت إدرف ال والمعالية مراه والمالي الماريان والماريان والمارية

حضرت موئی سے ملاقات کرنا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملنا، جنتوں کا اور جنت کی نہروں کا مشاہدہ کرنا ، دوزخ اور اس کے مختلف عذابوں کا معائنہ کرنا ، سررۃ المنتھیٰ پر پہنچنا، پھر بلند مقام پر پہنچنا اور قلموں کے لکھنے کی آوازیں سننا، اللہ کا قرب حاصل ہونا، امت پر پچاس نمازوں کا فرض کیا جانا اور ان میں ۲۵ نمازوں کی تخفیف ہونا، ویدار رب سے مشرف ہونااور پھراسی رات مسجد الحرام میں واپس آجانا۔ واقعہ، محراج کی روایت حضرت ابوحبہ انصاری کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی ثابت حضرت ابو ذریخفاری اور حضرت ابوحبہ انصاری کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ معراج کے اس واقعے میں بے شمار الین باتیں ہوئیں جو حضور انور کو سارے ہوئی۔ ماز کر دیتی ہیں کیونکہ ابیا واقعہ نہ کسی نبی کے ساتھ پیش آیا نہ کسی صاحب کتاب رسول کے ساتھ ہوااور نہ کسی کو معراج ہوئی۔ شاعر نے پالکل کے کہنا صاحب کتاب رسول کے ساتھ ہوااور نہ کسی کو معراج ہوئی۔ شاعر نے پالکل کے کہنا صاحب کتاب رسول کے ساتھ ہوااور نہ کسی کو معراج ہوئی۔ شاعر نے پالکل کے کہنا

شب معراج عروج تو گزشت از افلاک بمقامے کے رسیری نه رسد ہیج نبی

اپنا دیدار کرایا اور حفرت مولی سے دومرتب باتیں کیں "(ترمذی) - حفرت عبدالا بن عباس کا قول ہے کہ " وسول الله نے لینے رب کو دیکھا " - حفرت عکر مرش نے ا من کر کھا کہ بھراس آمت میں اللہ کا جو فرمان ہے اس کی بابت آپ کیا ہے ہیں الا قدر گفالا بنظالا و تھو یلڈرگ الا بنصار " النانیام - ۱۳ ) یعنے "اے کی فران نہیں پاسکی اور وہ سب نگاہوں کو پالیا ہے تہ مفرت ابن عباس نے جواب ویا " یہ اس دقت ہے جنب کہ الترتعالی اپنے ضوا کی بوری تھی کی کرے - ورند آپ نے دوا

ان افالدی می مود کا ہے دب کا دیدار کر مقد ای دائی کہ آب کی است کی است کی است کی بہت کی دیدار دب نہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے کے بہت کی دیدار دب نہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے کی بہت کی دیدار دب نہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہی بہت کی بہت کی اور است بھی دیدار دب نہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہیں جائے ہی ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہیں جائے ہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہیں جائے ہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہیں جائے ہیں بہت کی بہت کی ایکا ہے جائے ہیں ہوا۔ شامر کا کہا ہے جائے ہیں بہت کی بہت کی

و لَكِنْ رَّ شُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ " - النح (الاحراب - ٣٠) يعني محد (صلى الله عليه وسلم) متهارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں اور لیکن الله کے رسول ہیں اور نیمیوں کے خاتم ہیں " -

(الف ) الله تعالیٰ نے صاف الفاظ میں آنحضور کے لئے خاتم النبین کے لفظ کا استعمال كيااور حديث ميں بھى رسول عربی نے اپنے لئے خاتم النبين كے الفاظ فرمائے ۔اس كے باوجود مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے اس آیت کو دلیل بٹاکر ترجے میں غلطی کر سے ہزار وں بلکہ لا کھوں معصوم افراد کو گمراہ کر دیااور اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا۔خاتم کے دومعنے ہیں ختم کرنے والا یام ہر کرنے والا دونوں معنوں ك لحاظ سے رسول اكر م خاتم النبين ہيں ليہنے" تمام نہيوں كا ختم (اختمام) كرنے والے یا تمام انبیا، پرمبرلگانے والے " - کیونکہ مہرسب کے آخر میں لگائی جاتی ہے ( لغات القرآن \_ جلد دوم ) \_ ليكن غلام احمد في ترجمه اس طرح كياكم "حضور كي بعد بھي نبوت قائم ہے اور آپ اپنے بعد آنے والے نبیوں کی نبوت پراینی مہولگا کر نبوت کی تصدیق کرتے ہیں " ۔ ایسا ترجمہ قرآن مجیدے سینکروں عربی مضریف میں ہے کھی نے بھی نہیں کیا۔ کیونکہ خاتم المرسلین کی فضیلت قنام انبیاییرای بات میں ہے کہ بوت آپ پر اللہ نے مکمل کر دی ، نبوت آپ پر ختم کر دی اور باب نبوت کو آپ کے ابعد این کرویا ۔ اب قیامت تک کوئی بی اللہ کی جانب سے نہیں آئے گا - جھنے کھی و مطور سے جعز نبوت کا و عویٰ کریں گے وہ سب جھوٹے نبی کملائیں گے۔ (ب) مردا علام احمد نے لیت وجوی میں بطور جبوت قاسم مانوتوی کی کتاب المات العام المريس كاصح مام تنفيليل العالى الوعاجلية المعين كورة المع المرابع الما والوالعلوم ويوبندك بانى نے حضور كو آخرى نى ملائف مد صرف الكاله كيا بلكا يديك علیاتیا کہ حضور کے بعد اگر کسی سے جی کا آبادر تھے کیا جائے ہے بھی د عول اللا کے المارة والمراج المراج المراج المواجع المراجع ا

دینی معلومات پر اور ان کی اتباع کرنے والے کم عقلوں پر کہ اللہ تو حضور کو خاتم النبین کے اور خود رسول اللہ بھی لینے کو خاتم النبین کہیں اور ایک ادنیٰ امی حضورا کے زمانے میں یا بعد میں نئے نبی کا تصور کرے ۔سیرت اور تاریخ اسلام پر جن کی اوسط معلومات ہیں وہ بھی یہ اتھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے حیات طیب میں مُسيلَمةُ المِكِذَّابِ نِي نبوت كا دعويٰ كياتهااور سَجاح نامي ايك عورت بهي نبوت کی دعوے دار تھی ۔ دونوں نے شادی کر سے اپنی اپنی نیوت پھیلانی شروع کی تو کئی ہزار افراد نبوت کے جھوٹے وعوے وادوں پر لمان بھی لائے ۔ حضور اکرم نے محوس کیا کدید ایک فتنہ ہے جان کی سرائی ضروری ہے جانے آب بند ایک نشکر حيار كيا اور حفوت أسامه ان ديد كما حيه حال جنا المساح المراجع المعالمي حضوراقدی کا وطال و گاف حقرت او یکر صدای می ملاقت سنجال نے کا اور ر کام پیز کیا که آسافته من ویلاگری بر بران با است کر دوانه کیاجو فتح یاب ہو کر لوہا اور رفسيلمة الحداث وي الماني المون واصل جهم بواسيد جنك اسلامي تاريخ مين ر کا تعام میں مطابق حضور کے اگر قاسم مانو توی کے کہنے کے مطابق حضور کے ﴿ لَا فِي مِن كُن مِن عَنْ فِي كُلُّ أَمَا قُرْضَ كِياجائِ تورسول اللهُ مسيلة ب در كَرْر فرمالينة إور کے اور اور کا اور اور کا ایک ہے ۔ آپ نے نبوت کے وعوے داروں کی سرکو بی کو اِس ووی کھا گھا کہ ایک فتنہ تھا اور یہ کہ آپ آخری نی ہیں اور آپ پر نازل کی اولی احری ملب والله است عک الدتعالی د کسی بی کو سع گاراور د کمی معلي أو مالك أمعولي عقل وكليه والاجمي اس بات كوتسليم كرے كار و الله الله المرابع المرابع المرابع المام المتقين حفرت محمد مصطفى صلى المند مل والله و الله على كا والمعلى المدون التي بالات البيار عدماز كرتى بودة محقاعت ب والى طويل العليف ك داوى دو معتبر صحاب جعزت الوجريره وضى الد لدادوا حرف الدر العالم والمن الدويون ورسول الند العلى وسلم في

قیامت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ " حشر کے میدان میں تمام البیاء کی امتیں جمع ہوں گی ۔اہل جنت بُحنتوں کی طرف بھیجے جانے لگیں گے اور دوسرے کہیں گے اب ہماری شُفاعت خدا کے پاس کون کرے گا؟ کہاجائے گا کہ (چھزت) آدم کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ (حضرت) آدم کے پاس آگر شَفاعت کی دوخواہت کریں گے۔ (حصرت) آدم كبيس كے كم محج اللہ كے سامنے جانے سے اس بات في جھباك ہوتى ہے کہ اللہ نے جس در خت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا میں نے شیکان کے بہکانے میں آکر کھالیا تھا (البقرة ۳۹،۳۰) اس لئے میں اللہ کے سلمنے نہیں جاؤں گا۔ تم سب (جعزت) نوح کے پاس جاو وہ پہلے صاحب پڑر بعیث رسول ہیں۔ جام لوگ (جھزت) نوج سے پاس جاکر شفاعت کرنے کہیں گے۔ حضرت نون نے کھی کے کہ مجھے اللہ سے شفاعت طلب كرنے سے جوچيزروكى موسيد كداللاف مجايدهم ديا تعلك كشى میں صرف ان لو گوں کو موار کر لوجو انمان اللے ہیں (حودت مم) لیکن میں نے محشی عیں سوار ہونے کے بعد اپنے الفرمان بیٹے کو بھی کشی میں بدیر جانے کو اتھا (مود ت ۲۲) مع سے عبت پردی میں بالعزش ہوگئ تھی داب میں اللہ کے سامن کیساخافل ؟ تم وليك (جعرت) ايراميم كي باس جاة الله في الحمين خليل كما ب علام افراد (جعرت) ابراہم کے پاس بہنیں کے اور شفاعت کرنے کی خواہش کریں گے۔ حصرت الداہم و فرمائین کے کا شفاعت کے لئے اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے جو بات مافع ہوتی ہے وہ اليائيس ع بساخ ك مار عدول كوتواكر بوك مد كوانين توالقااور لا بول و كون في يوفي الو معلال من في إلى تعاكديد كام وال مل من يا المالك يد ن چو تھ بط الد سکتے ہیں توان سے بوچ اور الله علی ۔ ١١١٠) ۔ میری یہ بات رکذب میں المار نبين كا باتى مكرية والمع الله المربة المعتمان عدرو كتى بالم الوك مولى المسكل بان عاد الله ف ان مسكل إلى تما الله تعالى الله ان يرمازل كي تقى - تدار الوك المعطال مولى كرياس ماكو شفاهي ورخواست كريل لكد معزت موني كيس

کے کہ میں باد گاہ خداو دری میں جانے ہے اس لئے پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ میرے سے انجانے میں ایک خطارہ گئ تھی وواس طرح کہ میں سنے ایک مرتب دو افراد کو لاتے ہوئے ویکھالان سی سے الیسمری قوم کا تھااور دوسرادشمن قوم کا تھا۔میری قوم ک آدی نے صدیم مجھے ماوے کے اور میں نے دشمن قوم کے آدی کوالی گونسر مارا۔ جن عدد مركالوراي وقيت سي ني كما تحاكريد فيلان كاكام بهاوريد كداب القعص ١١٥١١) من المن أله يرظم كما يم تو مي بخل دب - (القعص ١١٥١١) جرت وی کیس کے ای واقع کے سے علاقی ایس کالل نیس مول کا というないというないととなるというはないといいといいという الما توامد كي ليزواجه يدكي المراجعة المقالين كي الل UNG WELDING BUT HURSTEN SELLEN AUTONOMY میں کے اور میں کھوں کا ان سے اس کے (شیفاعت کے) لائق ہوں ۔ پھر میں اپنے العامة المراجي المعالمة المعالمة المن على على المعالمة المعالمة كالدوشة عامت كرو قيول موكى من النام المع من عسب الي ابت " - عكم والله" دوزن كي طرف جاد اورجن المعلق الحدال الله عدام الدان عوان كو تكال إلا "سوحاني اين ان عام او كرن كو المان المرافي الدن كالعراف كى تمدو المرك مورك مي كرمادن كا- مكم والما المعالمة المعالمة المعاملة المعاملة والما المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة

قبول کی جائے گی " - میں عرض کروں گا " اے پروردگار امیری امت، - عکم ہوگا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے برابرلمان ہوا نھیں بھی ووزخ سے نکال لو " سجنانچہ میں جاکر ان کو نکال لوں گا - بھر والیس آؤں گا اور وہی تعریفیں اور مُحامد کرتے ہوئے سجرے میں گریڈوں گا - اللہ کا حکم ہوگا جاؤ - جن کے دل میں ذرہ برابرلمان ہوان کو بھی دوزخ سے نکال لو - میں جاکر ان کو بھی نکال لوں گا جو تھی دفعہ بھر میں سجد میں گروں گا، محمد و شناء کروں گا - اللہ بھروہی فرمائے گا میں کہوں گا" پرورو گاراتو تھے ان لو گوں کے واسطے بھی حکم دے جھوں نے لا اللہ الآ اللہ کہا " - الشافر ہائے گا" بھی کو اپنے عزت و جلال اور اپنی کرمائی و عظمت کی قسم - میں ان لو گوں کو بھی دوڈ خ کو اپنے عزت و جلال اور اپنی کرمائی و عظمت کی قسم - میں ان لو گوں کو بھی دوڈ خ کو اپنے عزت و جلال اور اپنی کرمائی و عظمت کی قسم - میں ان لو گوں کو بھی دوڈ خ

اس طویل حدیث میں سرور کون و مکان حضرت محد مصطفیٰ صلی الشیطیه و سلم کی فضیلت تمام البیناء پر ثابت ہوتی ہے=

(۵) حضرت ابو سعید خدری کی دولدت کرده یه حدیث بھی جنور ملی الشاعلیه وسلم نے وسلم کی فعنیات تنام پیغیروں پر تابت کرتی ہے کدر سول الله صلی الشاعلی وسلم نے مرابان میں یہ باتیں بغیر فخرے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن ہیں تنام اوالار آدم کا بردار بوت کا رواد کر اور کا جمعندا) بھی میر سے باتھ میں ہوگا نے قام ابسیا میرے ہی الفیلات کے نیچے ہوں گے ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی استان کی ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی ۔ سب سے پہلے میری ہی استان کی اور میری شعامت مقبول ہوگی (ترمذی ۔ کیاب المناقی )۔

(ا) درج ذیل حدیث بھی حضور الدس کی شفاعت کو ثابت کرتی ہے۔ حضرت

الدی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ آنجھزت نے فرمایا " میرے پاس خدا

الدی طرف سے ایک آنے والا فرشت ) قیالا دی گھا دو ہاتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے

الدی الدی احت کا حتیت میں واقع کی یا شفاعت کا حق ۔ لی میں نے شفاعت

الدی الدی الدی میں مستق را دی میں اللہ و شخص ہے جو شرک کی حالت

میں د فرے " (ترمذی شریف) =

﴿ ٤) رسول مقبول صلى الديليد وسلم كي جنام رسولون ير فضيلت اس حديث على قابر بوتى المحيد على توك مين رسوال اللارات كي عاد (تبير) برجيد كالي النفح أو العفل جعاد آب كى حفاظت كوف الكي مد شاو يربط كے بعر آب ن - صحاب کرام سے فوایا کہ اکا ہوات مجھے پانی چیزیں تصویعیت کے سلمان وی گئیں ۔ یہ الداف الحديث ويد كن معفر كونسي وفي الكانية كدي الرادي وياك الواكون كى طوال بينجر على اكرا عاديل (الليواف مدال من المن المراف مرف اين قوم كى طوف عى المدال وكرة أمان إلى الماسك برف والعبار الماسك عمل ي العرات ماسل فالمال المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق كالمرافق كالمرافق كالمرافقة كالمرا ا ملا المنظام و المال برخر الدين و المال المنظام و المال المنظام و المنظام مسرها با الماه الحاديد و مقاله ما من المسلمان الماه المام المام المام المام المام و من ميرے لئے پاک مين اوار محود المام على المام من المام کے کے جال کپیں نماز کاوقت آیااس می سے مسح کیااور و من موجود کا اجازت بے طلب مر این میں نے اینا سوال کی درخواست کی ہے لیکن میں نے اپنا سوال المالية المالي Marin Common Marin Common Comm

الفاق بي المحال المنظم خروف كال علمت بين توريول اللذ في بالكل عافي الفاق بين بيد المحال الله المن الفاق بين بي المستواد الله المن المنظم المنطق المنظم خروج المنظم المنطق الله المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطقة ا

والجاعت اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ افضلُ الانہیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و الہو سلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرما یا شاعر کا کہنا بالکل بجاہے کہ رحمت دو جہاں ، شافع عاصیاں بن کے آئے ہیں خیرالیشر مصطفیٰ کم

ولاور خزيں

وفضل الابلياء ، سير الابلياء ، خاتم الابلياء ، صاحب تاج أور صاحب معراج حصرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کامقام سارے انبیاء اور رسولوں سے براہے -جس کا ثبوت احادیث سے میں نے دیا۔احادیث بھی وی کا درجہ رکھتے ہیں۔علماء نے وحی کی دو قسمیں بنائیں (۱) وحی متلو (جس وحی کی ملاوت کی جاتی ہے بینے قرآن حکیم ) (۲) وی غیر متلو ( جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی بعینے احادیث شریفہ) ۔ جن لو گوں ے قلوب میں حضور اقدس کی عظمت ہے وہ حضور کو یقیناً افضل الانبیاء کہتے ہیں ۔ لیکن حن کے ہاں حضور انور کی کوئی عظمت نہیں اور جو حضور کو اپنے جسیاً بشر کہتے ہیں وہ الی احادیث کے متعلق یہ کہد دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا غلط ہے چالانکہ حدیث کے ضعف کا ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا۔ حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے اصول حدیث کا جاننا لازمی ہے ۔ ذیل میں پجند گراہ راہم روں کے جملے ان کی ہی کتابوں سے تقل کر تاہوں جن کے باس رسول عرقی کا کوئی مقام تہیں ہے ۔ وہ تو حضور کو اپنے جلیبا بشر کہد کر حضور کے افضل الابلیا ہونے کا انکار کرتے ہیں اور عوام الناس میں سے بعض ان کی باتوں پر صول دل الفن كريك البين المان كو حباه ويرباد كريست اس (ج) وحيد الدين خال " الرساله " كي مرر ف لكما كم " معلم ا

و برانس بین " (وحید الدین خان به علما اور دانش ورون کی نظرین) - برا

کریل معرفزان کے زیرسایہ پلنے اور اس سے مکروں پر این زندگی گزارنے والے وحیدالدین خاں نے جو انگریدی ادب کا کچھ مطالعہ کرے لینے آپ کو مشاہم اسلام سے اعلیٰ سمجھتے ہیں ان کی نظروں میں مہ حصرت مجد دالف ثاقی کی اہمیت ہے مہ ولیالٹیر محدث دہلوی کی وقعت ہے ۔ اپنے طور پر ہرقسم کی آزادی افکار کی راہ پر چلنے والے غلاماند ذہنیت والے ، مغرب سے متاثر ہونے والے اور اپنے منہ میاں مخوبننے والے نے علماء و صوفیا، پر وار کرنے کے علاوہ رسول ایند صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور وت كو كمنان ك لي الله ديا وطور الفل الديدا، جين بين " - ابي عقل ك سمنيات بوت سے كوئى بوتھے كہ عارى وسلم اور صحاح سن كا ديكر احاديث ك كايون مي أور قرآن عم يعلن آيات مي رسل معلى كي وضوميات يان کی تی ہیں کا وہ محد رہی ہیں: اور اگر طور اصل اللہ میں میں اور اگر طور اصل اللہ میں میں اور اور اسل اللہ میں اس دومرے اوالے تاکیا مول افضل اللہ میں ایک میان کے میان کے عربان کے المان من مراس كى تائيد مين قرآن و حديث سے (و) وقد معدي عسيد معطى تشريف اللمى ناي كتاب سى بندكى شاه و کو الفائل کو اس کیا ہے کہ " مدی سے مرف خدا افضل ہے " ( سرائ ا مطلب المكل ماف ب كرسير تحد جون بورى كادرجه حضور اكرم سے بال و کی افضل میں ہے۔ اور کوئی افضل ہے تو مرف اللہ ہی افضل۔ من الله المعلى كا الدهون يرجم ون الك جون عي كالعال بالميا ور میل کر ایک جموعانی جس کالمان مزال ہے اور ہو مجم معنوں میں طاع ال کادر د فواک بعر ب اور میری سے مرف الد افضل ہے۔ ديديل حافات فيمند الزاوكات مطح

عقیدہ ہے کہ اللہ رہ العزت کے بعد صرف اور صرف حضور آکر م کی ذات مبار کہ ہے اور کسی کی بھی نہیں ۔ شاعر نے حقیقت کا ظہار کیا کا

يا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيّدَ الْبَشَرِ مَنَّ وَجُهِكَ الْمُنْيُّرِ لَقَدُ نَوْرَ الْقَمَرِ لَقَدُ نَوْرَ الْقَمَرِ لَا يَمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانٌ حَقَّهُ بعد از خدا بُزُرْكُ تونى قصه مختصر المجاهر المُخَامِّي)

اشعار کا مطلب یہ ہے کہ "اے حن وجمال والے نبی اور اے انسانوں کے سروار ا آپ کے مغور اور روشنی ملتی ہے اور اس باعث چاند کو روشنی ملتی ہے اور اس باعث چاند منور ہے۔اب نبی آپ کی تعریف اور مدحت جیسی ہونی چاہئے انسانوں سے ناممن ہے۔ مختصر بات ہے کہ اللہ جَلّ جلالة کے بعد آپ ہی پڑا ورجہ رکھتے ہیں "

ہندوستان کی کی دی جامعات کے بھی ہوسال سے ہے گراہ فرقہ پیدا ہوا جس کے تعلق سے
ہندوستان کی کی دی جامعات کے بھی فتو کی دیا ہے کہ "فرقہ مہدویہ باطل فرقہ ہے
اور جہنی ہے ۔ان کے سارے عقائد کفریہ ہیں جمفیں ماننے والا مسلمان نہیں ہے ۔
ان کے گراہ عقائد کو سننا بھی خطرے سے خالی نہیں ۔فرقۂ مہدویہ کا یہ عقیدہ کہ سید
محد جون پوری مہدی موعود ہیں، رسول اور نبی ہیں، انبیا، سے افضل ہیں قطعاً غلط،
مردود اور باطل ہے ۔احادیث مبار کہ میں مہدی موعود کی کوئی علامت ان میں نہیں
بائی جاتی ۔ ایسے کذاب سے جن فرق عادات امور کا اظہار ہوا ہے انھیں معجزہ یا
کرامت نہیں کہا جاسکا کیونکہ معجزات کاصدور حرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے ۔اصل
مہدی موعود (بوقیامت کے قریب ظاہر ہوں گے) بھی کئی نبی سے افضل یا ان کے

ہم بلیہ قرار نہیں دیے جاسکتے چہ جائے کہ ایک جموٹے مدی کو نبی سے افضل قرار دیا جائے ۔ اس لئے یہ فرقہ لینے عقائد باطلہ اور عوایات ظاہرہ کی بنا، پر بقیناً دائرہ اسلام جائے ۔ اس لئے یہ فرقہ لینے عقائد باطلہ اور عوایات ظاہرہ کی بنا، پر بقیناً گرات کے سے خارج ہے " سیہ فتاوے مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈائجسیل گرات کے علاوہ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادآبادیونی، مظاہرالعلوم سہاری پور اور دار لعلوم اشرفیہ، مبارک پور، اعظم گرھ، یونی کے ہیں =

الرع كا شان رفعت اور بي شمار خصوصيات معلوم نبيل تحيل السلط اليها

اکھ دیا۔ایک کم علم مسلمان بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ رسول اللہ کی تعریف بیٹر سے بھی کم کی جائے۔ ( خصوصیات رسول کا تذکرہ اس کتاب کے حصہ دوم میں دیکھنے)۔ حضور اقدس کی شان میں ایسی بات وہی کہ سکتا ہے جس کو حضور کی شان مبارک کا علم نہ ہو ۔اسمعیل دہلوی نے تو ابن عبدالوہاب نجدی کی حضور کی شان مبارک کا علم نہ ہو ۔اسمعیل دہلوی نے تو ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب کا ترجمہ تقویت الله مان کے نام سے کتابی صورت میں طبح کر دیا ۔ ظاہر ہے کہ کتاب کا ترجمہ تقویت الله مان کے نام سے کتابی صورت میں طبح کر دیا ۔ ظاہر ہے کہ کتاب کھے والے کو کچھ نہ کچھ علم تو ہوتا ہے کوئی جابل کتاب نہیں لکھ سکتا۔لیکن سے کتاب کسی اور مرجب نہیں معلوم ۔ جس کو حضور انور کا مقام اور مرجب نہیں معلوم ۔ جس کو افضل الانہیاء اور ایک افضل الانہیاء کا تمام رسولوں میں درجہ نہیں معلوم ۔ جس کو افضل الانہیاء اور ایک برخ کا فرق نہیں معلوم ۔ جو ایت تو رسول النہ کی عظمت کو گھٹانے کے لئے لکھی گئ ۔الیمالکھنے والے عبداً کسی گئ ، معصوم اور کی مقتل مسلمانوں کو گھڑاہ کرنے لکھی گئ ۔الیمالکھنے والے کالمان ہی ناقص ہے۔

(و) ای کتاب کی سفارش کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے ایک اور شرب ند رشد احمد گئوری نے لکھا کہ استعمل دیلوی کی کتاب تقویت الایمان ہر گھر میں رکھنا عین اسلام ہے " ۔ اُستعمال سمی آب ہوں کہ یہ کتاب ای مسلمان کے کر میں ہوگی جس کالیمان ناقص اور کروڈ ہے ۔ اگر اپنے بمان کو قوی کر ناچاہتے ہوتو اس کتاب کو بھاڑ کر جلادو ۔ کیونکہ کتاب لکھنے والے کااور سفارش کرنے والے کالمان می فادت ہوگیا ۔ ان گتاخوں کے ناموں پرلوگ مولوی بھی لکھتے ہیں حالانکہ لان لوگوں کو مولوی کہنا یا لکھنا لفظ "مولوی "کی توہین ہے ۔ اس طرح ان جاہلوں کو

 جو سارے انبیاء میں افضل ہو ۔ اور قرآن بحید سے یہ ثابت ہے کہ اللہ نے لیعنی رسولوں کو بعض پر فصیلت عطا قرمائی ہے۔ غرض آپ کی فصیلت قرآن حکیم ہے، احادیث شریعہ سے اور اہماع است سے ثابت ہے۔ اس حقیقت سے الکار کرنے والا امال اور کم علم ہی ہوسکتا ہے کوئی کتاب لکھنے والا نہیں ہوسکتا ۔ یہ تو محض آنحفور سے بعض و عناد کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔

(ز) جماعت اسلامی کے بانی ابوالل علی مودودی نے بھی اپن تحریروں میں اللہ مودودی نے بھی اپن تحریروں میں اسور اللہ کے درج کو گھٹانے والی باحیں بیان کی بین ایک جگہ لکھتے ہیں "ان امور کے متعلق جو باحیں حضور سے احادیث میں معتول ہیں معادراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خودھک میں تھے المار عمان القرآن )

وو سرى جك الصح بين كر مي المور آب الع عاداً كي عاد الم اور جمام ونیا کے انسانوں سے مطالبہ کر ناکہ وہ آن عادات کو انتھیار کر کس اللہ اولا ر مول کا برگور مشار محالے وی من تحریف ہے " ۔ ( رسائل و مسائل جلد دوم ) اس کتاب من انسل ایس ایس می ایسان که اس قسم کی ن کر مناسب الدو چران کے احباع پر اصرار کر داایک سخت قسم کی بد می اعلی موجد دی کی بعض ایس کتابیں ہیں جن میں رسول اکر م کے مقام اور مر کے جملوں میں مسلمانے کی کوشش کی ہے۔ اوپر کے جملوں میں العلام المناسخ المناكمين عداني بساور برحضور كواين بي باتون مين هك وَ مِنْ مُوالِدٌ مِنْ فِهِما وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوْيِ 0 إِنْ مُوَالِدٌ وَحْيٌ يُوْلِي هِ ( إِلْم و المام العلام الدرية آب اي نفساني خوابش سے کھا كہتے ہيں سران كاار شاد) وي بي ور الله كاف قول يا كوئى فرمان لي نفس كى خوابش اور واقى عزفى عد نمين

ہو تا بلکہ جس چیز کا آپ کو اللہ حکم دیتا ہے آپ وہی کلمات اپن زبان مبارک سے نكالتے ہيں۔جو وہاں سے (اللہ كے پاس سے) كہاجائے وہ آپ كى زيان سے اواو كا ج (تفسیرا بن کثیر - پاره -۲۷) امام احمدا بن حنبل نے لکھا کہ " حضرت عبلاللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں میں حضور سے جو کھ سناتھا سے باو کرنے کے لیے الحصلیا کر ماتھا۔ بعض قریشیوں نے مجھے یہ کہ کر روک دیا کہ رسول اللہ السان ہیں کہی غصے میں کچے فرمادیتے ہیں ان کے کہنے پر میں الصف ہے رک گیالور اس کاذکر رسول الذے كيا توآپ نے فرمايا " ككھ لياكرو - خلاائ قسم جس كے باتھ ميں ميرى جان ہے - ميرى زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کل نہیں لگاتا: سراحسند احمد) امام احمد بن حنبال نے یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ رحول اللہ فے فراف میں سوائے حق کے اور کھے نہیں كتا " - يدس كر بعض معاليا في إلى الدول الدا كمي آب بم لي خوش طبعي بمي كتي الله و من فق ع المستنب في الله واقت بحى ميرى زبان عامق نهي نكانا - السلواحمد) قرآن عليها كي دوآيات اور الى مستند اطاديث كوساعة ركه کر مور کی دان میارک کا که رسول افادی تربان مبارک اطاویت کا اٹکار ہے جیسے اہل قرآن صدیث کے منظر ہیں۔اور پھر ابوالاعلیٰ کا حضور انور مع عاد الله الموركوسنت نه مانناسنت كى توبين ك مترادف ب-اور الك احق اگر و پیدر سول کی سنتوں پر عمل ند کرے تو کس کی سنت پر عمل کر دے ؟ رسول العلاكي معتون كواختيار كرنے كاخود آپ نے حكم ديااور فرمايّا عَلَيْكُمْ بِسُنْتِي مع من برمری سات گاه فتیار کر ما خروری ہے " ۔ ابوالاعلی مودودی نے اپنے وول کے معاور کی سنت سے کتا وور کرویا ، اور انھوں نے سارے دیو بندیوں کو المعلى والماشرف على تعانوى ، عاسم مانوتوى ، رشد احمد ككوى ، اسمعيل د بلوى

اور خلیل احمد انبیٹھوی وغیرہ کی گستاخیوں اور دربیدہ دبنیوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اَلْلَهُمَّ اَحْفَظْنَا ...ووو

ابوالاعلیٰ مودودی کے عقائد کے متعلق کی فتوے دئے گئے ۔ ان کے اقتباسات ذیل میں تحریر کئے جاتے ہیں ۔" ابوالاعلیٰ مودودی کی کتابوں سے ظاہر ہے کہ ان کے عقائد باطل، نظریات کاسد اور خیالات فاسد ہیں ۔مسلک کے اعتبار سے وہ غیر مقلد ہیں اور مخصوص نظریات کی وجہ سے وائرہ اہل سنت سے خارج ہیں ان کی تحريك ، تحريك ضلالت ب - مسلمانوں كو جلست كريندان كابوں اور رسائل كا مطالعه كرين اوريد إن كى تحريك مين شركك مون سويول الله كافهان بي "أيّاكم و إِلَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ " (مسلم شريف) مطلب في تم (بدعقيده افرادے) دور دیوادران کولاے ہے) دور رکو تو وہ میں حرکر اور Anne Mill Broadward La Structure ه بن عام العلم على حد من المعنى المسلم المنابعة المعامت اسلامى كى تحريك مين: مرا شک میساطان و شراه دوانگ مشرعاً اس تحریک میں حصہ اینا ہر گز جائز العلام عاص عامدي افرواشاعت جوكرتاب ده بجائے فائدے كا كاه كا و المام مودودي كابم خيال بوتوالي تض كي يحيد نماز م منتی کا برا العادم دیویند ) مفتی کفایت الله دہلوی معتراور معتر و ان کے مضامین میں برے برہے المنظم المعلمة كرام مرجى اعتراضات بين - اس ليخ مسلمانوں كو اس تحريك إ معلم و الماسية المدينة وارالعلوم منظر اسلام بريل كافتوى ب كم "مودودى اويد الملک فرک سے مسلمانوں کو در رہنالان میدان کی ترک نی نہیں ہے ج معنى يمانى فلد جيت به وي اختيار كر عكى يوسيد وي يراني تحريك وبارية

ہے جو نجد میں محمد بن عبدالوہاب نجدی نے پیدا کی۔مودودی نے اس تحریک کو اب نئے رنگ سے دل فریب عنوانوں کے ساتھ پھیلایا ہے (سید محمد افضل مسین ۔ سفتی دار العلوم منظر اسلام بریلی) =

(ح) اہل تشیع لیعنے رافضی صفرت علی مرتقیٰ کی ذات میں علو کر مے پید کھے ہیں كه " حفرت جرئيل نے منصب نبوت كو بھاتے من فيان كا أور المول على بوت كو حفرت على كے بجائے حضرت محد (معلی الله عليه وسلم) تك جنایا - رافعليوں ك کتن کھلی کرای ہے۔ کلمہ پڑھے ہیں حصور اقدس کے نام کا آدر ایک عقرب بار گاہ خدا فرشة حصرت جرئيل عليه السلام كوخائن كميد ومقعب رسالت كو مفرت على كى عرف شوب كرت بين - إلى تعلي ع الل معيد الريام الم العالمة علي الى بمي عقل نہیں کہ ون سال کے فابال و تروی کیے ماول ہو سی تھی ، مباللات رسول الله كو الجوت سے سرفراز و ما اس وقت مصورى عر شريف جاليس سال تص اور تصرت علی وں سال کے بحق والد ابوطاف فے ان کے والد ابوطاف فے خود حفزت على والمعلق المول من وفي ويا تعاادر حضور ي فعفت من وه روان مراه رج مع المساع العاد رافعين الرجيعة يتعادم ب مكر وه حب على من علو كرے حضور كى رسالت كے مطار ہوت ور مطرت جرس كو جيادے كرتے والا المركز الله إلى أن الله ك غصب من كرفتار كرايا = الله تعالى فرما ما ك " مَنْ كَانَ وَ اللَّهِ وَمَا لِنِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَفِرِينَ " ٥ (البقرة - ١٩) مطلب يدكه "جو وشمن ب الله كااور اس ك فرشتون كااور اس ك ر مولوں کا اور جبر تیل کا میکائل کا بس بے شک الله السے کافروں کا دشمن ہے " -اس المت من الله المن علا المن علا المن على علا المن على المن على الله الله الله الله على الله على الله و المرسل من من مناب (وه جان من بالمان من المون في المرسل في الم لا حظم الدوان آب ع البراك ) برازل كياب (البرة-١٥)

دونوں آیات کامفہوم سلمنے ہے۔اب ذراعور کیجئے کہ اللہ کے برگزیدہ فرشے چرئیل نے کیے خیانت کی اوہ تواہد کے حکم سے حضور انور پر قرآن مازل کئے ۔ ندان سے خیانت ہوئی مذ غلطی ہوئی سالدرب العزت نے ابتدائے آفرینش سے ہی حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کو آخری رسول منتخب فرمادیا تھا۔ پرآب کے بجائے حضرت على كس طرح رسول بوسكة تعي الساعمدا كمركر رافعنيوں نے اپنے آپ كو کافروں کے زمرے میں شامل کرلیا اور اور تعالی کو اپنا وشمن بنالیا ۔ یہ دو آیات تو میدوں کے ق میں الدنے باول فہائی تھیں مگر اہل تفتح اس کے حد ار ہو گئے۔ رود بالمجيد كالمعقد ويدين قرع الحريد على ي الدين. ميان كي علاد ورافعين بنائي طرف سه حضرت علي ك منتخص المان المان المان المان المان معلام العالمة المعالمة من المعالمة المعالمة ل مع في ابن جانب من من سورتين اضافه كي بين المراج مدان ، حضرت عرفاروق اور حضرت ممثل في ك علا م من عائث صدید کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں اور انھیں گالیاں دیتے ہیں ہے وقد اسلام سے خارج ہے جانب وہ نماز روحال والمعترب ويربران سرواح عبدالقادر جيلافي كي ماليا الله الله المحلف شاخوں اور ان کے مراہ عقائد کا تلقہ ماقعنیوں کو مسلمانوں کا مدترین گراہ فرقہ قرار ا کا خلای س گستانی اور تحق کای کرتے ہیں۔ ع في تبل كونوائن كركر أخمرت كي نيوت كو حفرت تين-گران عروايا

ر فعت وعظمت میں کوئی فرق نہیں آٹا اور یہ آئے گا بلکہ البیا کہنے والے ہی ذلیل و خوار ہوں گے ۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ ہم اہل اسنت والحماعت الیے گراہ عقبیدے رکھنے والے رافعنیوں کے بعض بے جارسومات پر سختی سے عمل پراہیں اور ان قلط باتوں کو فرض یاسنت سمچے کر پابندی سے عمل کرتے ہیں مثلاً مردے کو ایس الکھنے ے بدر من کے دھیلے پر سور اُ اخلاص پڑھ کر مُروب کے بائیں جانب رکھ، وفن سک بد چالس قدم پر جاکر فاتحه پرهنا، حضرت الم جعفرصادق کی ساوس گرشت مذبکانا اور کھیربوریاں کرے سے باہر تفاقاتا، علم بھانا، علم اٹھانا، علم روفد جوانا، معلوں میں شرکت کر ما، محرم میں سیاہ لباس پہننا محرم میں سے ولہاد این کو علاہ رکھنا جے مرم جيان كهاجاناك ومفرك مين كو منون محد فيره وغيره - مين اله ياتون ے بجنا جاہے اور اس مے کا اقدال کو چھوں کہ ایدول الذی سنتوں پر عمل کر داچاہے كويداى من والله علاقى ب عن الناب في كروا علي كدالد على طالب بم كوخرالبشور ول كالحامة عاكر مداكل عدد ول حن كادر جرتام البياري افضل ے۔ نور اور کی اور کی اور کی اور کی رسول میں نہیں اور ۔وہ ATTING THE REAL PROPERTY.

كونى مُحدث، مد كونى فقيم ، مد كونى إمام، مد كونى مُجدد، مد كونى مُحتدر، مد كونى كونى ولى أنه كونى شهيد ، نه كونى صالح ، نه امت محدى كاكونى فرد ، اور نه كون الوئى رطول الدكوئي فرهند اوريد كوئى جن سجه جائے كه ايك امتى الله الله اسلام كاتاني " كالفاظ استعمال كي جائين - حالانك حظور الدس كاكوئي بهي المالي معانی کے در ہے تک نہیں ای سکتابس نے بحالت المان آنجھرے کے عال بالگ الكو ديكها بو دور جس كي موت اسلام پر بوني بو محاب ، كر ام وه خوش اسلام جفیں حضور اقدی سے ساتھ رہے اور آپ کی مکفکو سنے کاسپری موقعہ ماران مل سے کسی کو بھی بھا کے او گوں نے ثانی روحول میں کم العالمات کی صحاب افضل دا ﴿ كُفِعَ تَصْدَ الْنَيْ الْمِنْ صَفِوْ كِلْوَى الْنَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن اللَّهُ اللّ الني المكول عد كني صافي الديكا والورال كالمبية في فين الما يا والديكا HILLIAN GERBIUS ZORENZA ZORO JOSTO ١٠١٠ الدينا في المال المعالم ا فالمعاف كالمصور الدولي تعلق التصحير الدول أناني عامد الله الاست فیصلا کن بات مکھی کہ کوئی فرشتہ یا افسان رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ فرات على والمنتاف من شك نهي كر الخوج العقال كارمش نهي بواي وعال المعالى عالى المحمد المعالى الله الله الله المعالمة المعال بالأوراس والمنظمة المناس في المناس ف March Lines of and Clark - Millian Brown Street - Committee of the Committ Maria - Chambardo Novallo Otto al li Ma ہادی ہے بات کہا ہے لاڑیب ، پالیقیں ثانی نہ تھا ، نہ ہے ، نہ ہی ہوگا حضور کا (بادی)

مسلمان تو مسلمان غيرمسلم بھی كہتے ہیں ۔

نبي اليها كوتي دنيا مين پيدا

(۸) حضور انور صلی اللہ علیہ و سلم کے در ہے کو کم کرنے کی کوئی لاکھ کوشش کرے خود اس کا مقام لوگوں کی نظروں میں گرجائے گا اور ہمارے رسول اللہ کا مقام اور رحبہ وہی قائم رہے گا۔ تمام انہیاء میں آنجھزت کے افضل ہونے کی ایک دلیل بیہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا " میں پہلوں اور پیملوں میں سب سے زیادہ اللہ کے فرمایا " میں پہلوں اور پیملوں میں سب سے زیادہ اللہ فرد کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا " میں اور یہ فرنہیں " (ترمذی شریف) -اس حدیث کو بار بار پرسے اور فرد کی مرم بھی کہ گزر ہے ہو گوں اور بعد آنے والے لوگوں میں اللہ تعالی کے فرد کی سب سے محرز اور سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ صرف سب سے مکر م، سب سے افضل ، سب سے محرز اور سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات گرای ہے ۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات گرای ہے ۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ

ی یہ فخر کی بات نہیں ہے ، سیعنے از راہ فخر و غرور حضور کے یہ بات نہیں فرمائی بلکہ حقیقت کا اظہار فرمایا اور یہ عقلی دلیل ہے۔ ایک کوئی انکار کر تا ہے تو اس کی عقل کا

اور کھے نہیں: (۹) ایک اور حدیث جو ای باب میں تفصیل سے گزر علی اس میں اضافہ یہ

= ورسول الشرب فرمايا " فَبَسِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَا ولِسِتْ " يَعْن " (الله ف) تمام

انبیاء پر مجھ کو چھ باتوں ( کے سبب) فضلیت دی ہے " \_ پکھلے صفحات میں عدمت كرر كى جس ميں پانچ فضائل كى تفصيل لكھى كئى۔ چھى فضليت يہ ہے كہ حضور ك فرمایا" مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے کہ میری ایک بات سے کئی باتیں سمجی جاتی ہیں ہے الغرض افضلُ الاجبياء، إمام الاجبياً، رمفتاحُ الرحمة، مِفتاحُ الجئته، رسولُ التَّقلين ، بَدالحسنْ وَالحسْينْ حضرت محمد مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم تهام البيار اور رسولوں سے افضل ہیں ، قیامت میں آپ اللہ کے حکم سے لاتعداد امتیوں کی شفاعت فرمائيں كے ، يروز حشر حضور كو الله تهام اليساء كا پيشوائنائے كا ، الله رب العزت نے ساری و نیا کے لوگوں کی طرف آپ کو پیغیر بناکر بھیجا، ساری زمین کو آپ کے لئے پاک بنایا، آپ کی زبان مبارک سے نظاہوا ہر لفظ وہی غیر متلو کہلاتا ہے ہر نبی کی ایک الكي المقط الله فقا و المقط المن الإجماع ، مقال البياد بنايا، أن ع وين かったは、日本の一般の一般を表生は上づた المحرف حرى ساق ان مح علاو البيشمار خصوصيات سے آب كو والا م الملى الله عليه ومله شارَّے انبياء ميں افضل، برتز، اعلیٰ اور اکر م ہیں البرامي آك بين افضل اللبر بي آك بي بين مشراء في ないいでは、ないないないが、ないかんないと الما المراجعة المعالم المعالم المعالى الما المعالى الم مبيول کي الله اكبر نظيت في الانها الله و فال الله المحمد المحم 是我们是"是"他的 シートしい。一世の

## 110

ہیں جبرئیل درباں ، فرشتے ہیں خادم نبیوں نے کی اقتدائے تحد<sup>م</sup> بہ

خوبی و شکل شمائل ، حرکات و سکنات اُنچه خوبان بمه دارند تو تباداری

نچه خوبان جمد دار در تو سنهاداری -

خاتم الانبياء ، افضلُ الانبياء سارے اُنقاب میرے نبی کے لئے

مارے اُلقاب میرے می کے لئے اُل

(پہلاحصہ ختم ہوا)

9114

خرا لبشرر سول ملاهمدوسم (جصرادل)

ט איש איט פון אין פון ציין ציין

هم المراباب)

الكرسيد محى الدين قادرى بادى

## عنوانات

| 119     | انسان کے اعضاء کے مزاج میں فرق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NU.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r)              |
| #¥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( <del>"</del> ) |
| IP#     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r)              |
| 144     | ) باپ اور پینے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۵)              |
|         | امتِ محدٌ بير كاكو تي فرد كمي لحاظ ہے نبي كريم صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)              |
| #4      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14<br>14 8 1     |
| we      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)              |
| 17.9    | وجه سے حضوں اگر مرصلی اللہ علیہ وسلمہ سرآ گر نہیں میں ہیں تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠,٠              |
| ME      | ر بیرے بازو تو ی کا گستاخانہ جملہ<br>ا قاسم نانو تو ی کا گستاخانہ جملہ<br>ا حسین احمد بی کا گستاخانہ جملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [الق             |
| lhh.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إب               |
| מיווי   | اپ 10 ان 10 سے کرراہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (A)              |
| III'A   | الثدكے وجو د كاعلم جميں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9).              |
| (10)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (P)              |
|         | ہے معلوم ہوئیں<br>غسل، وضواور تیم کرنے کاطریق بمیں خضور اکر مرصلی اللہ علیہ وس<br>نہ سکہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H=#              |
| المرادا | عسل، وضواور علم كرنے كاظريق بمين خضور اكر م صلى الله عليه وس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (n)              |
| 1(1)    | The state of the s | **13             |
| 154     | سمہ طیب کا فرجمہ زمانہ حال میں کیا جاتا ہے زمانہ کا سی میں ہمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (F),             |
| 101     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (L)              |
| (x).    | man and the second of the seco | (M)              |
| 101     | اور بين أرزل سائت العالم العالم المانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4               |
| M       | مرنی شعرار کے نعتبیر اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W                |
| IAA     | کے فاری شعرا ہے نعتبہ اشعار<br>نیعت کو نی سرار دو شعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r)<br>P          |
| 4504    | المنطق الأنازار ويرسح إيران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112              |

|        | ۔ انحفزت صلی اللہ علیہ و سلم کی شان اقد س میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - (IA)     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 147    | غیر مسلموں کے نعتبیہ اشتعاری ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 1414   | غیر مسلم شعرا، کے اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [1]        |
| الأثار | غیر مسلم شعراء کے سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [۲]        |
| اذات   | غير مسلم شعراء كأفارس فعتنيه كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [[         |
| 124    | غير مسلم خواتين ك نعتبيه الشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [[]        |
| (4)    | _ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شان سبارك مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ (Ñ)      |
| 129    | غير مسلمون كاخراج عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| IA.    | حضور کی حیات طیب مین موجود کفار کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [1]        |
| IAA    | عبيهائي اديبوں، دانشوروں اور مورخوں کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [r]        |
| 190    | يبوديون، بدر طافست آوي مكو فمت كم ماعة والون كاندراند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [٣]        |
| 194    | حضور صلى الله عليه وسلم كاأسم مبارك المرعام مين موجود ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [٣]        |
| 1      | ر روام الله صلى الله عليه و سلم كي شاه بين المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| -      | بعدوون كاندرانه عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المدار.    |
| (A)    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شان ميل السيال الله عليه وسلم كي شان ميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M          |
| rip :  | فيرطعلم والن كالمعيناك المان ا | AM         |
| 164    | رسول الله المحالف مليد وسلم كالميرت فيدر بالعب مخلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _(K)       |
| 104    | سرت والول صلى الدعلي و سلم رعرى كتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Û          |
| W.     | الراح المراجع  | <b>"</b> H |
| . Film | سيرت فيد على الفاعليد وسلم يرار دو كتب لوله خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P          |
| H/H)   | いたといいいとういという                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(*)</b> |
| 449)   | The track all many of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>[6]</b> |
| (71)   | - معرف المراه والمراه والمراه والمراه والمراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -(IA)      |
| yw.    | ادران ارزار ارزار معلى الماري الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

一个人的人们 医神经神经 医外外性

## عظلى دلائل

امت محمدیہ میں بے شمار افراد الیے ہیں جو موٹی عقل رکھتے ہیں اور جھیں کسی بات کو سجھانے کے لئے موٹی مثالیں ہی مناسب ہوتی ہیں اور موٹی دلیلیں ہی کارآمد ہوتی ہیں ۔ الیے لوگوں کے لئے علی دلائل مفید نہیں ہوتے ۔ اس لئے علی اور نقلی دلائل سے قبل عقلی ولائل تحریر کئے جاتے ہیں تاکہ الیے کم علم لوگ جو غلطی سے حضوراکر م صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے جسیا لیٹر سجھتے ہیں اور اس بھائی کی وجہ سے دلین لین کو کمزور اور ناقص کرلیتے ہیں ان عقلی دلیلوں کو پڑھ کر یا سن کر الین امان کو کمزور اور ناقص کرلیتے ہیں اور رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کو راور است پر آجائیں اور اپن غلطی کی اصلاح کر لیں اور رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کو لینے جسیا بیٹر کہنا یا سجھنا چھوڑ ویں۔ اگر ان عقلی ولائل کو پڑھنے یا سننے کے بیور بھی اپنے جسیا بیٹر کہنا یا سجھنا چھوڑ ویں۔ اگر ان عقلی ولائل کو پڑھنے یا سننے کے بیور بھی داری کا بی متن پر ما تم کر نے کے علاوہ اور کیا کیا ۔

ودلی (۱) «انسان کے آعضاء کے مزاج میں فرق ہے "

سب سے قبلے انسان کیے آپ پر خور کرے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے ہر
المعقو کا مزائ یکساں نہیں بتایا ہے۔ کوئی عضو بہت زیادہ حساس ہوتا ہے تو کسی عفو
میں جیت کم ہوتی ہے اور کسی عضو میں بہت کم خییت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کم عقل
میں جیت کم میں اور عضو عصر بہت کم خییت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کم عقل
میں جیت کے کہ میرے جسم می کام اعضاء مزاج کے لحاظ سے پیسان ہیں اور عضو عضو سب
میرے جسم میں کوچلہ ہے کہ کہتے اعضاء کی حس معلوم کرنے کے لئے درج ڈیل

ہو گی اور بس ۔ پھر ایک پھٹکی وہی سفوف اپنی ہتھیلی پر مل لے ۔ دس بارہ منٹ ہو بهتمیلی میں خفیف سی سوزش محسوس ہوگی اور ہاتھ فوراً دھونے پر سوزش ختم ہوجائے "كى -ليكن مفوف لگارسىغى پرسوزش ميں اضافه ہوسكتا ہے جو ہائق دھونے پر قوراً خم جي م الك يحلى معوف لين منه من ذال ك معوف والن ك قررا جوال مرح بونجائے گی، مندے پانی میکنا شروع بو گاور فوراً پائی سے کلیاں کر فی پارین گی اس کے باوجود مرج کی بیری کااثر قائم رہے تھاور اس کے اور کو زائل کر اے ساتھ ا مكريامها في على الله الله الله كالمراب كالرافعة رفعة كر موكا عروي الله الله مقوف قاس کے مالیم ماک میں فراسا کے ان ماک میں مفرج کا پاو در پہنچے ہی جیلنکیں جائے ناک کی موزش کم مدہوی۔ مروى منعف لي خطي في المانكي أو يمثله الملكمة والمساور بكي كا الكل المريدة سفف نگاہو اس کو سرے کی طرح اپن آنکھوں میں نگالے۔ ایک سکنڈے کم واقع یں گی اور حافا بل پر داشت

ہے۔ایڈی، متھیلی، منہ، ناک اور آنکھ ایک ہی جسم میں ہونے کے باوجود مزاج کے لاظ سے اللہ عضو کی مزاج اور حس کو یکساں نہیں بنایا تو کیا ابتر بیٹر سب برابر ہوسکتے ہیں ؟

دلیل(۱) دراعضائے رسید کو دوسرے اعضاء پر فوقیت حاصل ہے

یہ دوسری دلیل بھی انسانی جسم سے اعضاء کی دی جاتی ہے ۔ظب یونانی کے لاظ سے اور ونی تین اعضاء کو اعضائے رئیسے کہاجاتا ہے ۔ دل و ماغ اور حکر سالیان دوسرے اعضاء بعینے مشش (مجھ پورے) "معدہ" طحال (تلی)، چھوٹی آتنیں بڑی آتنیں، گر دے ، بانقراس ، ستہ اور مثانہ وغیرہ کو اعضائے رئسیہ نہیں کماجا تا۔ باوجو ویہ کہ ان میں سے ہراکی ابن جگہ اہم عضو ہے مگر دماغ، ول اور حکر ہی اہم ترین اعضاء كَمْلِاتْ بِينِ أَسِي بِاعْثِ اللهُ تُعَالَىٰ فِي ان تينوں كوبہت محفوظ ركھا ہے ۔ اور أن ميں ے کسی ایک کو بھی کسی وجہ سے ضرر اپنچ تو انسان کے زندہ رہے گی امید کم رہتی ہے۔اس بات کو یوں مجھیں کہ اگر کسی نے کسی کے ہاتھ یا پر برچاتو یا مخبرے وار کیا یا ان ادرونی تینوں اعضائے رئیس کو چھوٹ کر کوئی عضو جاتو سے کٹ گیا تو معقول علاج كرانے برچند ون میں تھسك ہوجائے گا باتھ يا بير كاز تم بھي بجرجائے گا ورآدی کام کاج کے قابل ہوجائے گالیکن اگر جاتو یا خجر کا وار حکر (گلجہ) پر پڑے اور کے مین حصوں میں ہے آیک جہد کے جائے تو آدی کا جمتا مشکل ہو باہے ۔ وہی ا ار الله بريزے اور قلب مح جار صوں ميں سے ايك صد كے جائے تر اوى مرنے میں دیر نہیں لگتی ۔اور اگر وہی وار سرپریٹ اور چاتو یا خنجر کھویڑی کو کامنا اوراغ میں لگ جائے اور وہاغ سے مین خصوں میں سے ایک بھی متاثر ہوجائے تو ن کی موت فوراً واقع ہوجاتی ہے۔

سرور عالم حفرت محمد معلیٰ صلی الله علیه وسلم کو لینے جسیا بشر بھاولا اے دادان! اس مثال پر غور کرلے کہ جم کے دیگر اعضاء اور اعضاء کے رہیں الله الله الله تبارک و تعالیٰ نے کتنا فرق رکھا ہے ؛ اعضائے رہیں کو جم کے دو مرسے آتا ما الله تبارک و تعالیٰ نے کتنا فرق رکھا ہے ؛ اعضاء پر لطیناً فوقیت ماصل ہے اور ان کا درجہ دیگر اعضاء سے بڑا ہے ۔ ای طرق انسان انسان سب برابر نہیں ہیں ۔ بعض بشر کو بعض پر فوقیت دی گئ اور ہمارے انسانوں میں سب سے بڑا ہے ۔

ربل (۱۳ و ملیل اور تخل کی قیمت میں بہت فرق ہو تاہے"

يه الكي عام فهم وليل دى جاتى ب- الكي شخص كرا خريد في كي الم یزی د کان پر بہنجااور ملسل کا کیوا بچیس روستے میٹر کے حساب سے خرید لیا۔اس کے ب ای د کان کے دوسرے شوروم سے مخلف ڈیزائن کا مخل پیند کیا۔ دکان دارنے ایک میر محل کی قیت فیزه موروی بیاتی برخ پدار کھنے لگا کہ میں ابھی عمل کا کہوا چیا ين من خريد الور م حمل في مت بنطره موسلت موسلت الوسائل المي تي بيس روسي ل مم قیت کا کیوا ہے اور ممل زیادہ قیمت کا ہے میں المحدد عدا فيدار امراد الاعداد كالمكان

## 171

کنے والے اے کم علم! ذرا سوچ لے کہ جب انسان کے جسم کو ڈھائیکنے والا ہر کیڑا قیت میں برابر نہیں ہے تو کیا بشر سب برابر ہو سکتے ہیں ؟ دلیل(۴) «گھر کے ہر مل کا پانی سینے کے لائق نہمیں ہوتا "

ا کی اور موٹی مثال موٹے دماغ والوں کے سمجھنے بحے لئے پیش کی جاتی ہے۔ ا کے شخص نے اپنے گھر کوئی تقریب کی ۔ اپنے رشتہ داردیں اور دوستوں کو مدعو کیا۔ مہمانوں نے بکوان کو پسند کیااور خوب مزہ لے کر کھائے ۔آخر میں مجمانوں نے مربان سے كما" بيسے كے پانى كاآپ نے معقول انتظام نہيں كيا۔ ہميں ياتى تو يلائي -میزبان بولا" پیسنے کے پانی کا انتظام ہے مگر اس کے لئے آپ لو گوں کو تھوڑی تکلیف المانى يدے كى اور ميرے كرے سية الخلاء تك آب لوگوں كو جانا بدے كا "مهمانوں بن حرت بوجا " سے کے پانی سے بست الخلاء کا کیا تعلق ہے " عمیریان نے کہا البات دراصل يد ب كم " بحول في آج مي يسينے كے پانى كا كرا بھوڑ ديا۔ ميرے والان میں جو ال الگاہوا ہے اس کی ٹوٹی خراب ہے۔ حمام کے ال مین بھی خرائی ہے مرف بیت الخلاء کانل ٹھیک ہے۔آپ لوگ میرے سابھ چلنے۔ میں بیت الخلام کے نل سے ياني بلاؤن گا-منهانون في جُعلاكر كها" لَاتُحَلَ ولَاقِوة منهم توبيت الخلاء كي بل سے إينا ہاتھ بھی نہیں وھوئیں گے۔ بینا تو دور کی بات ہے میزبان نے اپنے اقارب اور المراكم محلات برك مرافع الشيالة يزع كرس جال جال المعلى و المعلم على الله المعلى الله المعلى والماني تواهد ملوس مين اكي بي المعنى والمعانون من الك تحل الم عصب البا و المراج والمنافق في المن المام المن إلى المن وما المنظم المنافق المناف ٨٠٤ بورون بالاوريان بالاوران المورون الاوران المورون الاوران المورون الاوران المورون الاوران المورون الاوران ا

جونل کی ٹوٹی لگی ہے اس کا پانی بلاشبہ سینے کے قابل ہے مگر جو ٹوٹی بیت اظل ب اس کے پانی کو پینا تو کی ایم است پیر بھی نہیں وھو سی گے۔" دوسر اللہ نے یہ ب تی بات کر کے ہمار یہ کھانے کو زہر کر دیا۔ اب ہم بہاں ایک م نہیں رکیں گے " ساکی حبیرے دوست نے کہا" پرادر اسپ الخلاءے مل ہے بان بینامبارک به توات گرجاکر بی بانی بیس کے "سارے مهمان النم بجر ما تق وهوت ميزيان الوصلواتين سنات بوت والي بوكة . معج المنات حقرت محر مصطفى صلى الذعليه وسلم كو اليق جليها بشرك التي بقابل المحن ظرت برمل كا بانى يسة كو قابل نهيل بو تاجا ب اس كالا لين الأ كى سلاقى الله بى كيون تدبوان طرح بر برار الله المي بنونات ال مثال عظ ك كرمام ك لا بعن ع ورج يزك بوت بي اور بعض كم بوت ایک برا اور اس بر راسل الدو تا که دید نے واقعات مادن بال الليفر و مول كا ور فر المرف المراف المرافق ا المراف المن المقل عبر المن فن كالع والريع والميت ي الوفاري かいしていからからからからなったとうと AND WILLIAM WITH WITH العالى فرداقت كمريك لايملاكا

ا کی مرحبہ اس کے دوست نے اس یو چھا کہ " عنہارے والد بھی تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعليم يافته " بييالين والدكى تذليل كرتے ہوئے كہا ہے كه "ميرے والد معمولى پڑھے لکھے ہے مگر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیا ہوں ۔ میرے والدم کی بہنسبت میں بہت زیادہ تعليم يافته بهوں اس لئے ميرا درجه ميرے والدسے بڑاہے۔" دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا" ایسا نہیں ہوسکتا ۔ یہ صح ہے کہ تم نے ڈاکٹری کی تکمیل کی ہے مگر ڈاکٹر بن جانے سے تم اپنے والد کے درج کے برابر نہیں ہوسکتے "باب کو جب پینے کی سے باتیں معلوم ہوئیں تواس نے پیٹے سے کہا" تعلیم حاصل کرنے سے جہار اور جہ میرے ہے بڑا نہیں ہوسکتا اور تم میرے برابر بھی نہیں ہوسکتے ۔ نہبت زیادہ دولت حاصل كرنے سے تم ميرى برابرى كر سكو كے اور ندبرا عبدہ حاصل كرنے سے تم ميرے سے برے بن جاؤے۔ یہی بات اگر مستقبل میں جہارا بطاتم سے کے تو تم برواشت بد كرسكوك اوراس كومار بينھوك - ميں كم علم سبى مكر محفيد اساتو معلوم بي كرالله في والدين كادرجداولاد كي التيمت بزار كهاب مدسول الدصلي الندعليد وسلم في باب ك تعلق ب فرمايا "ألوالنداو سك من أبواب البجنة " (بخاري شريف) يهي والد جفت کے دروازوں میں چے کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے مال کے متعلق فرمایا الْحَنْتُةُ تَحْتَ اقْدَامِ أُمَّ لَهِ يَكُمْ "(مسلم شريف) يعنى تمياري ماون كالدمون یک نیج جنت ہے " ۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول خدانے باپ اور بال کے درجوں کا ج تھیں کیا ہے اس کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا ہے سرے تعلق ہے تم نے جو کہنے دوست ع من كل كما وه تهادى جهات كلاتى به و كموادو تم عدات كوك تعدوه تهيي 48 (00) 46 5 34 SUMMENT OF STATE OF STA كال جيب نيدا جزت محد مصطفى صليان عليه وسلم كولهن جسيا بشركين والم الهيد وقرف إجب إيك بسطاعلى تعليم حاصل كرين ادرماعلي سوايي كمادج ولين اب کی برابری نہیں کر ساتا ۔ مالا کلہ باب می بھر ہے اور بیا بھی بٹر ہے تو

14

افضل البشرى مرابرى كون كرستائي، ويل (الإ "امت محمديه كاكونى فرد كسي لحاظت من كريم في آكم بنس بره سكار" تيه بات بالكل مسلمت كم امت محرصلي الدعلية وسلم كاكوني موقف بھی کاظ سے کینے رسول اکرم سے آگے نہیں بڑھ سکتا ۔ اس بات کو ذیل کی مثالوں تے مجھے (۱) اگر ملنی کی عرار من شال سے زائد ہوجائے لین صور ازاد الله عليه وسلم كي ظاهري حيات طيب الصفرياده بوجائ أورسيه تجيين كي ك حفود عر الو ترسيم سال يمن ور من و بمر سال كابر كيابون شيفي ر لول الله ه من بي على جابواكيا ال في الراج المؤرِّ المؤرِّ الله المؤرِّ المؤرِّ المؤرِّد المؤ المات لا المراج و عداد او توالی الحراق ال وورا على المرول كالوسط كلت كياب سابقة زمات كي ون سال احدہ رہے کہ لاب سے ملی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی الدهوان كالمرابعة المراكمة المال من اور فعل فان عرفي المراق ال المراك والمتال الوقا والمسالم المريود والوسال المسايل قالمواد محودها المحرن الموجد أو المعلية المناواي مو ومو گا - قبلن هذا البقياس جس كو جتني عمر دي گي وه اين عل مالي ور الله المحافظ المعالى المنتي من كل من الكينسو عال يلم ع و دوال عاد الدول الديالية بركو الركز والمنافل معا たびからないない。 これには

سب سے پہلے انٹرف علی تھانوی نے اپنا یہ گھٹیا جملہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ عمر مین زیادتی کی وجہ سے امتی اپنے رسول سے بڑھ جاتا ہے۔اس کم عقل کی بات اس کے منہ پر مارنے کے قابل ہے " (٢) امت محمدیہ میں اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی کو کثرت ہے اولاد عطافرمائے پیٹے بھی زیادہ دے اور بیٹیاں بھی زیادہ دے تو کیاوہ یہ کھا کہ میں اولاد کی کثرت کی وجہ سے رسول خداصلی الله علیہ وسلم سے آگے بڑھ گیا۔ جبکہ حضور کو تین صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں بینے جملہ سات اولاد تھی۔ اور مجملے بارہ بچ ہیں یا پندرہ بچ ہیں الیما کہنا بھی عادانی ہے کیونکہ اولاد کے تعلق سے الله تعالی بیہ زمايا ﴾ ' لِللهِ مُلَكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْ صِ يَخْلُقُ مَايَشًا عُيَهَبُ لِمَنْ يَشَاعُ إِنَّا ثَأُ وُيَّهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ١٥ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَنْ مُن مَا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥ الشواري ١٠٥ و ٥٠) لن دونون آيتون كامطاب يرب ك ومانوں اور زمین کی سلطنت اللہ کے لئے ہے وہ جو چاہا ہے پیدا کر تاہے مجے جاہما ہے لاکیاں دیتا ہے اور حبے چاہتا ہے لاکے دیتا ہے یالاک اور لاکیاں دونوں دیتا الم اور جب جابدت بالخور كا على مساحد فلك وه علم ركف والا "كورت ركف

عفان کی جملہ اولاد سولہ تھی جن میں نو لڑے اور سات لڑکیاں تھیں \_ اشمی التواريخ - جلد جهارم صفحه ٩٩٥) اور حصرت على ابن ابي طالب كي جمله اولاد وخلف روایتوں کے لحاظ سے بتنیں (۳۲) یا تیتنیں (۳۳) تھی۔ حن میں چورہ لڑکے تھے ا<sub>ل</sub> انبیں لڑ کیاں تھیں ۔(شمس التواریخ ۔جلد چہار م صفحہ ۱۳۰۲)اس طرح بعض مجاہد کو اللہ نے کثرت سے اولاد عطا کی تھی مگر کسی صحابی نے بھی اولاد کی کمرت کی وجہ کہی بھی یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے بڑے درجے کاہو گیا۔یہ توخدا کی مرضی ہے ۔ جس کو چاہا انھیں کثیر اولاد عطا کیا سبہاں یہ بات نامناسب مذہو گی کہ مراقش کے بلدشاہ مولے اسمعیل کو اللہ نے آئٹے سو اٹھای اولاد سے نواز اتھا حن میں مانچاں الرياليين لرك اور مين مو جاليس لركيان تحين - ( گنيز بك آف وردار ريارو) علاوهازیں دیگر بعض بادشاہوں کی اولاد کی تعیراوز پالوہ تھی مگر کہی نے مجی سے نہیں كما كسيع تكسيس الله كي الآلاد تجي اور تحيين ادهب اس التي ميرا مرتب حضون تهاده بصر اللاعل الفرصلي العيامة وسلم يحركن امن كواكر الله رب العزت افضل ما كرم ي كرت ب مال ديا مويادوات زياده عطاكى موتوكيا ده مال و دولت کی گرث کی دجہ سے بیہ کھے گامیں تورسول اللہ سے زیادہ مال و دولت والا ہم من السام الله الله ودورت كى كى تمى الساكم الما بمى مادانى ب كونكه ج الفاقطالي ووسرك مسلماتين يح علاوه كافره بياه درمش كوس كو بحي مال و وولت الم يوالرقائية لا المعالم المال كارواد والمال المالية المالية المالية والمالية وروم وديار أس الماس المراجع المرابع عَجْدِهُ إِنْ اللهِ إِنْ خَوْرِت مِن اللهِ تِهِ مِن آرَيْن بِي دَمِي وَمِن اللهِ إِلَى اللهِ العدويك في العلي بن عاطب في روول عربي كي بالدواكر أين الملك كاته كي ود بالداري كي دعاء كي در خواست كي بالتي ين في المياني المجار إلى من والمراد الداري الديمة المرابع عدا يوضي المرابع المالية المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

تواپنا حال اللہ کے نبی کے جسیار کھنا پند نہیں رکھنا ، عرض کیا "اگر اللہ کھے مال عطا کرے تو میں خوب سخاوت کروں گا " حضور انے اس کے لئے مال میں برکت کی وعا فرمائی ۔ اس کی بکریوں میں اضافہ ہونے لگا تو وہ مدینے کی آبادی سے دور چلاگیا۔ روزانہ ظہراور عصر مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھنا تھا پھر صرف جمعہ پڑھنے لگا پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا۔ حضور نے دو اشخاص کو تعلیہ کے پاس سے زکوۃ و صدقات وصول کرنے بھیجا تو کہنے لگا " یہ تو جزیہ ہے ۔ میں سوچ کر کھوں گا " وونوں جضور کو آگر تعلیہ کا جملہ سناوئے ۔ کچہ دن بعد تعلیہ کچے بکریاں حضور کی خدمت میں لایا مگر حضور نے کا جملہ سناوئے ۔ کچہ دن بعد تعلیہ کچے بکریاں حضور کی خدمت میں لایا مگر حضور نے قبول نہیں کیا ۔ حضرت بھٹان نے بھی لینے لینے کے درخلافت میں اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح کثرت مال نے اسے ہلاک دورخلافت میں اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح کثرت مال نے اسے ہلاک کیادراصل وہ منافق تھا۔ (تفسیرا بن کثیرہ ب

حضرت عثمان غنی رضی الله عند کو الله نے کثرت سے مال عطاکیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی کثرت مال میں مشہور تھے۔ان کے انتقال کے بعد ان کے سونا اور چاندی کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا تھا۔ علاوہ لذیں بعض دیگر جا بہ خطفائہ آمراء اور شاہان اسلام کے پاس بھی دولت کی کثرت تھی مگر کئی نے بھی بیٹن کہا کہ مال و دولت کی کثرت کے بیاعث ہمارا درجہ رسول الله صلی الله علیہ وہ بھی بیار اورجہ رسول الله صلی الله علیہ وہ بھی بیار اورجہ رسول الله صلی الله علیہ وہ بھی بیار ہوگیا۔

جس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكوئى بعى امتى كسى بعي لحاظ ب

یوں اللہ ہے درجے میں اے ہیں بڑھ سکیا۔ ای طرح اجت کا فوی فرد سی جی اللہ کے باعث حضور الدین سے ہر کر ہر گز آگے نہیں بڑھ بہتا۔ اس بات کو کھینے

كے لئے ذيل كى جار مثاليں پڑھے ۔

(۱) سرور کائنات نبی بنائے سے قبل بھبل نور پر غارِ حوامیں جاکر عبادت فرماتے تھے۔ نی بنائے جانے کے بعد شاڑے قرض ہونے تک بھی کھید، مرمہ کے یاس عبادت فرمات تصاور نماز اواكرت تصح حالاتكه باربا كفار مكه في كعب كياس نماز اواكرت وقت آب كو تكليفيل بهنائي سالد كل جلاله بيان خرماتا ب - " أر عيت الد ي كِنْتُهُمَى ٥ عَبُدًا إِذَاصَلْقَ ٥ " (العلق هاور ما) ليني كياتم ان شُفْلَ كُورُ لِكُماجو الك بعد ارسول الله اكوروكا مع وكالمع بعن الموله بالراء الرسي المروك والاابوجهل تما الكيان بار الوجل في حقور الأس كل يصف مبار كرير أو عندي أو جزي بوفي لاكر دكم دى تقى باب كرات مجد د كل ما التاليس تفيد حفزت فاطر ابى وقت جوافي تمين انبوں نے لیتے چوٹے چوٹے ہاتھوں استادی کال کر تھا کی ر فقلورانور الارجى معمل القدال عدو المناس كليبناك يال مالا فاحدال في والمناف في البعث في يول الم المنافع المنافع والم المويان والمصطل المال والمحال والمحال المحلود ع بال بارك وفي يك والل الداكر عاد مول الله كاروز كامعمول تعااوريه خاص حكم الله من حضور كوديا المعالى الله المال الله المنظمة المنطقة المنطق والعن بنا مُن الله الون ( عَالَمْ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال الله المراد المراد المن المراد الله المراد ا الكيلا التظري كالرين بالدائد كروس فنف التحاليلان

وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آجا تا تھا صحائب کرام متورم پیروں کو دیکھ کر عرض کرتے " یار سول اللہ! اللہ نے آپ کو منتخب کر کے اپنار سول بناکر بھیجا ہے۔ آپ اتن مثقت کیوں کرتے ہیں ؟ اللہ کے رسول جواب دیتے "اُفَلاَ اکُونَ عَبْدا شُکُورًا " وَ لَيْ جَبِ الله نے بھی پراحسان کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ؟ " یہ بنوں؟ اللہ بندہ نہ بنوں؟ " یہ بن

الله جَل جلاله نے اپنے رسول کو نصف شب تک عبادت کے حکم کے علاوہ تہد بھی اداکر نے کااس طرح کا حکم دیا ۔ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَتَحَدْدِهِ فَافِلَةً لَّبُ عَسَىٰ آئِيْلِ فَتَهَتَحَدْدِهِ فَافِلَةً لَّبُ عَسَىٰ آئِيْلِ فَتَهَ حَدْدِهِ فَافِلَةً لَّبُ عَسَىٰ آئَ تَعْمَدُودا \* ٥ ( بن اسرائیل ٥٠) مطلب یہ که " (اپ نبی اور رات میں تُجد پڑھو ۔ یہ تمہارے لئے زائد (نماز) ہے ۔ شاید کہ (اس عمل کے یاعث) تمہار اپروردگار تم کو مقام محمود پر فائز کر دے "۔

باعث) مہارا پرور دوار م و معام عود پر دار دے ۔
اللہ کے عکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ معجد نبوی کے ایک گوشے ہجد ادافرمائے ۔ اس کے مقابل صفا کا چہوترہ تھا ایک صفائی نے حضور کو چھلی رات نماز پر صفا و فود بھی وضو کر کے حضور کے پیچھے نماز اداکر نے لگے ۔ دوسرے دن وہ محالی لینے دوسرے ساتھیوں سے حذکرہ کئے اور دوسری رات کی صحابہ حضور کے بھی نماز ہجد اداکی ۔ چو تھی رات محلیہ نماز ہجد اداکی ۔ چو تھی رات کے بمار صحابہ وضور کر کے ہجد اداکر نے معید نبوی میں آگر بیٹھ گئے کم حضور النے کے بمار صحابہ وضور کر کے ہجد اداکر نے معید نبوی میں آگر بیٹھ گئے کم حضور النے کے بمار صحابہ وضور کر کے ہجد اداکر نے معید نبوی میں آگر بیٹھ گئے کم حضور النے کے بمار ک سے نہیں نگلے اور تجرے میں پی ہجد ادا فرمائے اور فجر کی نماز میں گئے تو صحابہ نے کہا کہ "یارسول اللہ! ہم سب آپ کے ہمراہ ہجد ادا

ہے چرے میں ادا کیا اور باہراس لئے نہیں آیا کہ کہیں تبجد کی نمان اللہ میری فرق فرق میں اور کیا اور باہراس کے نہیں آیا کہ کہیں تبجد کی نمان اللہ میری اللہ میں اللہ می

شب بیدار اور کتنا می عبادت گزار کیوں مذہویہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میری عباد تیں میرے نی کی عبادت سے بڑھ کر ہیں = (٢) رسول التقللين حفرت محمد صلى الله عليه وسلم روز ، بهي كثرت سے رہتے تھے۔ الله نے جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں کئے تھے آپ ہر مہتنیہ ایام پیقی کے مین روزے ۱۳ ، ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کو رکھتے تھے ۔ حضرت عاکش سے مروی ہے کہ مصور عاشورے کاروزہ رکھتے تھے ۔مدینے میں آنے کے بعد بھی ایام بیش کے روز کے اور عاشورے کاروزہ یا بندی سے رکھتے تھے (بخاری مسلم) رمضان کے روزے فرمن ہونے کے بعد حضور آن نقل روزوں کا اسمام کرتے علاوہ ازیں حضرت ماکشتا رواست کے بموجب مضور آکر م دوسرے مینوں کی بالسیت ماہ شعبان میں کرت تے روزے رکھیا تھے (محن) حصوت ام حلیہ تے مروی ہے کہ "رسول الله صلی الله عليه وسلم كوس في موارووله معليل دوزے ركھ بوت ديكا شعبان اور رمضان میں اور مذی اماه شعبان میں گرت سے روزے رکھنے کی وجہ خطرت اسامہ ت زيليان كري بن كر رسول الله في قرمايا "شعبان كالحمدية رجب اور رمضان كا الله تعالى سے مسور من میں کے جاتے ہیں۔ اس عامیا ہوں کہ میرے اعمال الله والمن المين بنون لك من روزه والربون " (مشلم شريف ) دوسري روايب من الم الفاظ من كو الله على سال برك مرف والول على مام لكي جات بين مج يه جا مجالاين المالية والمالية المالية المال المعلم المحتل المول كرت عرور كالمطالق الكرات كالوق الم المال كالماكية على الأسارى وحدى وودون لے كوارك تو على وول ال وعاكر من ما فرالد بر من اور من دور عن المعالية من المع

(٣) مُعلی الحرّات حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم خیرات اور صدقات کرّت علی معلی الله علی معلی کرت ہے ۔ سے دیا کرتے تھے ۔آپ سے جو شخص بھی کچھ طلب کر تا آپ اسے عطا فرماتے تھے ۔ بقول شاعر 4

درِ حضور پر آنا اگر کوئی سائل تو چخز عطا کے اسے حرف لا نہیں ملتا

اکر اوقات الیما ہو تا تھا کہ کوئی صحابی آپ کو سحظ کوئی چیز پیش کر تا اور اپنے جرہ مبارک کو لو لینے سے قبل آپ کسی مذکسی طلب کرنے والے کو دے ویت اور خال ہا تھ جرے میں آتے ۔ سیرت طیب میں ہے کبھی دو دو دن از واج بمطہرات کے گر چواہا نہیں سلکنا تھا اس کے باوجو در سول خدا کے پاس جو کچھ آتا راہ للہ خیرات کر دیتے تھے ۔ ایک مرحبہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا" اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو لیے ہماؤسونے چاہدی کی میں دہنے تک میں چاہتا تو لیے ہماؤسونے چاہدی کی میں دہنے تک میں چاہتا تو لیے ہماؤسونے چاہدی کے من کر میرے ساتھ چلتے " ۔ (تفسیرا بن کثیر۔ سورہ توبہ)

میں مرحبہ اولی حضرت خدیجہ رضی اللہ عہما کے کی مال دار خاتون تھیں ۔ بیشوری سے حقد کے بعد انھوں نے اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور بیشوری سے حقد کے بعد انھوں نے اپنا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور وقت خوان اللہ کے کسی اس و دولت کو رسول اللہ راہ دیا در راہ اسلام میں کام قات تھے۔ خوان اللہ کے کسی اس کی کو اگر اللہ مال و دولت مطاکرے اور وہ فی سیسیل اللہ اس مال

(۱) قباطب البرمان حصزت محد مصطفی صلی الله علیه و سلم نے اپن حیات طیبه میں اللہ اللہ میں موجہ الوداع کماجاتا ہے۔ اللہ اللہ مراحبہ کے اوا فرمایا تھا۔ ذی الحجہ مار میں میں میں کو تجہ الوداع کماجاتا ہے۔ اللہ محمد اللہ کے جمراہ انک لاکھ سے وائد معجانہ وضحابیات تھیں۔ اور دی الحجہ مارہ کو

May Charles to the second

وين من صورت آك لكل كيا=

آپ نے میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا جو تاریخ ظیر كملاتا ہے ۔ اور وہيں پراللہ تعالی نے وین كى تكميل كى يد بات مازل فرمائي تھى۔ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِنْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الدسكام ديناً "... الخ (المائدة ت ٣) يعيد آج ك ون مين في تهارك ال ممارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے این تعمت ممارے پر تمام کر دی اور حمارے سے دین اسلام کو پید کیا۔ حضور الله س كاكونى امتى اكر ايك سے زائد في كرے اور كوئى دس بيس في كرے اور يہ كے كه حضور تو صرف الك ج كئے تھے اور میں بيس ج كيا - ميں حضور ے آگے نکل گیاتو یہ کہنا دانی کہلائے گا کیونکہ آنحضور کامرف ایک ج دو سروں نے الک سو تح پر بھادی ہے اور سو تح کرنے والا بھی حضور سے آگے نہیں لکل سکتا۔ ددامل ای طرح کاوین مع عدی من ماماتیت ادر دون نے ای تحريدن بين بيش كيا به جن كوين كر بون له بعال المعالي كل بعوات بي بالى دار لعلوم ديوبند قائم بالوترى في اين كتاب من لكما ب كه "ابدياراتي امت من أَكْلُ مِيلَةِ بِمُوسِينِ مِنْ عِلْوم بِي مِن مِنَادَ بُوتِ بِين - باقى ربا عمل ، تو اس مِن مِيافِوقاتِ العَالِيرِ الْمِي مِساوى برعائِ مِن بلارزه جاتي مِن " (تحذير الناس) » ، مُن بالدائة يكا المواهمة المواكمة التكوين المسالية بيساكران يتغير كر عمل كاوجها الرسالدين المرادية ال الكولاية المالي أنسر بالتدلية أتيب كروه أفوى فأ

اليدوقية مامل عادر جرول اي الغراكا

المرابع المرابع المراب المرابع المرابع

ی کوئی اہمیت نہیں دی -حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم تك تمام البياء كوعمل ك وجدس كوئى فصيلت امتى برحاصل نهين ہے۔ یعن قلم کی ایک ہی حرکت میں صرف آخری رسول نہیں بلکہ سادے اجبیاءے تعلق سے مراہ کن بات لکھ والی - اور عمل کے لحاظ سے ایک اونی امتی کاور چرج مرف اليارسول كي مساوى كرديا بلكدرسول يصي بهي يرهاديا-ان جملوس كي ككصن والون ے عقلوں پر بتھر مرجائیں جہنیں ایک رہول اور د بول کے امتی کے عمل میں کوئی فرق د کھائی نہیں دیتا ان لوگوں نے اپنی اپنی عقل سے اپسی پائین بناکر عوام میں بھیلاویں ہیں اور معصوم بم علم، جولے بھالے مسلمانوں نے ان کی باتوں کو بالکل صح مان ساحالاتك عربي مُثِل بَ أَنْعَوْلَمْ كُالْأَنْعَامُ يعيد عوام جو بايوس كمثل بين اس ضرب المثل كامطلب يذب كه عام لوگ جوعلم كادين نهيں جانتے يا بہت ہى كم جانتے ہیں ان کوایگر کوئی بات عقائد یا اعمال یا مسائل کے تعلق سے مجمائی جائے تو وه اس بات كو ي محد لنت من اوراي بات كوائي كره مين بانده ليت بين بيس مرن جمیان کے جوال می ال ب اور جوالے مختلف راستوں میں دوڑ بھاگ والمعالية المعالى والمعالية والمعالية المراجع المعالية المراجع اكب بكرااس غلط را التي بريز جائے تواجارے بكر اس غلط راستے بريز جاتے ہيں -جہنیں بہت مشکل سے چرواہا غلط راستے سے ہٹاکر صحح راستے پرنگانا ہے اور گھر لے آتا منج إلى طرح عام مسلمان مراكب بات بريكانقين كريست بين حالانكه اليها مركز نهين

«آپ کاآج کادن کسے گزرا؟

(N) Ho

المالي المعالم على بر جوركياكم مع بيندك بيدار بون ك بعد سون ك

قبل تک آپ کا ایک دن کیے گزرا اسونے سے پہلے بسترپر لیٹ کر اگر آپ مرف آج ك ايك دن كا محاسب كريل كم آپ في نيند سے الحصن كے بعد سے كيا كيا كام انجام وئے ؛ کتنی مرتب آپ کی زبان سے عمداً جموت نطاء، کتنی بار فحش کلامی کی ،، کتنی بار این زبان سے کن کن لوگوں کو دل آزاری کی بائیں کیں ؟، پنے رشتہ دارون، دوستوں اور پڑوسیوں میں سے کس کس کی نیبت کی ج، کس کس کی جنلی کی ج، کس كس يربيتان بالدها؛ كتني بار جو في قسم كهائي ؛ كياآب في آج كسي ك خلاف جو في گوائی دی ؟ ، کتی بار این ماتمون سے دو سرون کو تکلیف بہنجائی ؟ ، کس کس کو خواه مورسيك كيا المكسى محاسل مي كسي سيد شوت تو نهيس لي ١، اين كسي كام كي تكميل كے لئے كسى كولين باتھوں سے لاشوت تو نہيں دى ؟، لين روي پر سود تو نہیں لیا، سود کے لیے اپنے ماتھوں سے حساب کتاب تو نہیں کیا، کیاای آنکھوں ہے غيرتم مودتون كرد كفاف كالتكول العاكمة المناهدة والمارة والمالية كالول س ركدي فيرافلاق كالعضاء وكالن والنائد الفرتجري مورت فاختفوه فللصاء كمان میں کوفی حرام بیر کا استعمال تو نہیں اکیا، اللہ نے شراب حرام کی (اور ساری کھر الانے والى ديون مي اس تعريف مين آتي مين) كياآج آپ نے شراب يا كوئي نشروالي جيز كا استعمال کیا مداند نے جواج مرکبا ہے ۔ کیا آج آپ نے مجوا کھیلاء آج کی آپ کی کمانی جائداور خلال طريقير تحييا ماجازاور حرام طريقير، كياآب في ان والدين ي كون كستانى قد نهيل كالمراف الماليد في بال بلب كا عُدول على تو نهيل كان يالي فا عدد ورسيد الموك قونيس كياد اي اولاد ترب ن كوئى بدسلوى تو نييل ك يه المنطقة كناه مشروا المناسب مرود و و مناسبة المناء كناء كناء كارتكاب كيام، لهنة لاب ک کوچ کونسی طاق اتبال کی در <u>کشن</u> (انقی آن چیوا دیے؟، کتنے واجبات کو ترک کیا ٥٠ كني عالا بي اوايوس اور كتي قضاء بوئين؟، لين رسول كي كتي دافر ما حيال ، بوئين الله المعلى المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة

نے اپنے ادقات کو آبو و کیب کے کاموں میں تو نہیں گز ارا ؟، آپ نے کسی سے وعدہ کیا تواسے پوراکیا یا وعدہ خلافی کی ؟، کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کی ؟، آپ سے وئی حرام کام تو نہیں ہوا ؟، غصے کی حالت میں کفرے کلمات کیا این زبان سے لکالے ؟ ریاکاری کے کتنے کام انجام دئے ؟، کسی بات میں دھو کہ تو نہیں دیا ؟، کسی پراحسان كر بحة ياتو نہيں ؟، آج آپ نے كسى سے انتقام تو نہيں ليا ؟، آج آپ سے كوئي غلط رسم ادا تو نہیں ہوئی ؟، آج آپ نے کسی گناہ کو گناہ سمجھنے کے باوجو د اس کا ارتکاب تو نہیں کیا ؟، آج شیطان کے نقش قدم پرآپ کن کن ہاتوں کو انجام دئے ؟، اور آج آپ نے خود اپنے کسی حق کو پائمال تو نہیں کیا ؛ سید ایک ایک سوال پڑھئے اور اپناحساب كرتے جائيے \_ان بچاس (٥٠) كاموں ميں يقيناً آپ نصف سے زائد كاموں كو بلكه اس سے زائد کاموں لینے گناہوں کو انجام دئے ہیں ۔اور اس طرح صحآب کی بدند کھلنے کے بدے چربیتد کے آخوش میں جلانے تک انداز آپجیس (۲۵) تا تنیس (۳۰) گناہ آپ سے ایک روز میں سرزد ہوتے ہیں اور روزانہ ہوتے رہتے ہیں ۔جو مسلمان اللہ کاخوف کتے ہیں اور ممکنہ مدحک اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں ان سے بھی عمداً یا ہوا یا نچ تا دس گناہ روزانہ سرزوہ ہوتے ہیں کوئی مومن بورے وثوق سے یہ نہیں کہ سکتا کہ آج مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا=

اب ان جمام گناہوں کی فہرست کو سلمنے رکھ کر میری بات پر عور کریں کہ
ایک مسلمان کا ون جس طرح گزر تا ہے یا ایک مومن اپنا ایک دن جس طرح
الرائے کیا رسول عربی صلی اللہ علیہ و سلم کا ایک ون بھی ایسا ہی گزر تا تھا ۔
الروائی مسلمان یہ کہنا ہر گز گوارا نہیں کرے گا کہ میرا ایک دن جسیا گزرا
الروائی مسلمان یہ کہنا ہر گز گوارا نہیں کرے گا کہ میرا ایک دن جسیا گزرا
الروائی مسلمان یہ کو ایوگا۔ اگر کوئی لینے پر قیاس کرے اور وہ جمام باتیں
الروائی مسلمان ہوں گزرا ہوگا۔ اگر کوئی لینے پر قیاس کرے اور وہ جمام باتیں
الروائی میں کرے تو اس سے زیادہ احمق کوئی دوسرا نہیں ۔ ہاں الستہ جو

برابر ہیں ۔ حضور بھی ہمارے جسے بشرتھے حضور کا دن السے کاموں میں گردا ہوگا القین کر لیں کہ ان کالمان غارت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول عربی کے ایک اور کے اعمال کی برابری کرنا تو بہت دور کی بات ہے ۔ ایک گھنٹ کی بھی کوئی مرابر نہیں کر سکتا۔

ذلیل (۹)

"اَلله کے وجود کاعلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا"

مين الله مك وعدد كالعداس كاسب شمار صفات كاعلم خود بخود نبين بواساد مد نام ير جاست تي كر الله كون ب وكيواب والل كي صفتين كيا كيا بين ووفيه والمناهم المناهد المراكد والمح المناهدة الانتحار الأواث كالوطرانية، قدت ترويطا والمراوو المالادي كالتعميل الما کو ایم نے بہوانا ندا ہے الم محدد ہے۔ تصدق آب کا ہے ۔ وسول الشرسلي الدعلي وسلم بي عمر كوالله ي الك بوف كاعا المطلق والأبالذب شاعة كوتي ثريك نهس يكينانى إدروى الملاكاتات كالكام الطلبة يويوا كاكن ترك يدع تعالى

شریک بنا دیتے اور مشرک کہلاتے اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ۔ ر سول عربی ہے ہی ہمیں میہ معلوم ہوا کہ اللہ کے منہ والدین ہیں مد بدیا، بدی مدیوی ہے اور ند کوئی رشتہ وار ہے۔اگر ہمیں حضور کے تصدق سے بد بات معلوم ند ہوتی تو ہم بعي قوم مبودي طرح كسي پيغمبر كو الله كابينا بنادينة ايبود حضرت عُنريد عليه السلام كو الله كا بدا كمت بين ) يا جرعسائيون ك ماحد كسى بيقبر كو عدائى مين شركك كروين (عيداني حفرت عدي عليه السلام كو الله كالبيا بعي كهية بين (التوتيف وما أور عداني میں شریک بھی سمجھتے ہیں ) عسائیوں نے مفرت علیمی کی والدہ فعرت مریم بنت عران کو اللہ کی بیوی بنالیا اور حین خدا کے عقیدے برچلتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالی نَ وَلاَ تَقُولُوا ثَلِيْدة - النج (النسانية الله) كم كر خدائي مين كمي كي شركت ياتين خداؤں کے تصور کی تروید قرمادی سراتول عربی صلی الله علیہ و سلم کے ذریعہ ہی ہمیں الله كى ب شمار معات علم بواجمي الله رُب ( بالنه والا) ب، الله رَحل (مبربان) ہے، اللہ خالق (پیدا کرنے والا) ہے۔اس نے جملہ اٹھارہ ہزار مخلوق کو زمین پر، پائی میں اور آگ میں موافق الدر آزاق (رزق دینے والا) ہے ۔ وہ اپنی ہر مخلوق کو روق ما والما جدال معلم (بالعدولة) مجداب مخوق كى مربات كاعلم ب-الله تسميع (سننے والا) ہے ۔وہ اسی ہر محلوق کی ہربات سنتا ہے۔اللہ خبیر ( باخبر) ہے۔وہ آئي ہر مخلوق كى خبرر كھتا ہے ۔ الله تحقيمن (حفاظت كرنے والا) ہے ۔ وہ اپن مخلوق كى مناظت فرما تا ہے۔اللہ ممصور (صورت بنانے والا) ہے۔اللہ نے لا تعداد انسانوں میں سے ہراکی کی الگ الگ صورت بنائی ۔اس سے اس کی پہتائی معلوم ہوتی ہے۔ بقول

یکائی میری اِس سے ہی ظاہر ہے اے خدا اِ ہر فرد ہے جدا جدا چرہ لئے ہوئے ۔ (ہادی) میں میشہ بخشارہا ہے۔ الله تصیر (دیکھنے والا) ہے۔ اپنے بندوں کی ہرح کت دیکھتا ہے۔ الله تحسیب (حماب لینے والا) ہے۔ بروز حشر اپنے بندوں سے وہ حساب لے گا۔ الله آحد (ایک) ہے۔ آئ بری کائنات کے بنانے اور اتنے بڑے نظام کو قائم رکھنے میں کوئی اس کا ساتھی نہیں بری کائنات کے بنانے اور اتنے بڑے نظام کو قائم رکھنے میں کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے وہ تناہے ۔ الله تمنیم (انعام دینے والا) ہے۔ اپنے فرماں بردار بندوں پر اپنا فضل ہے وہ تناہے ۔ الله تمادی (بدایت دینے والا) ہے۔ لوگوں کو سیدھی راہ اور بدایت دیتا ہے۔

متزکرہ بالا صفات کے علاوہ دیگر بے شمار صفتوں کا علم ہم کو ہمارے ہی حضرت محد مصطنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا۔ اور اللہ جَلَّ جَلالہ کے متحلق ہما یا توں کا علم بھی حضور سے ہم کو حاصل ہوا۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالی سے اب جو ہمار اتعانی تا تم ہے وہ بھی ہمارے رسول کی وساطت سے ہوا۔

فخر موجودات حصرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو اپن طرح کا بشرکید دارا ایر کی دارات کی میرے میں ایس کی دارات کی میرے میں ایس کی اس اور سے معلومات کو گوں تک پہنچاجو تیرے خیال میں رسول نے نہیں بنائے سے اور یہ دھویٰ بھی کر دے کہ جو بالنیں رسول نے اللہ کے متعلق نہیں بنائیں دو میں تم کو گوں کو بناویا ہوں اور تم لوگ میری باتوں پر بھی الیما ہی لیمین کر دہیے ہیں تم کو گوں کو بناویا ہوں اور تم لوگ میری باتوں پر بھی الیما ہی لیمین کر دہیے ہیں تا کوں کے بناوی پر بھی الیما ہی لیمین کر دہیے ہیں تا کو بھی بشر تھے اور میں بھی بشر تیوں ہے دمیں اللہ کی باتوں پر بھی بشر تیوں کو تکہ رسول بھی بشر تھے اور میں بھی بشر تیوں ہی دہیں۔

یے میں اور رمیول اور ملی اور علیہ وسلم میں کرتی فرق نہیں ہے '' (تعوذ یادہ)۔ بالجنے والا جینا لوگوں کے فصلے کا شکار ہوگا۔ ''دولیل جال'' قیامت اور حشر کی ساری تفصیلات ہمیں ۔ ''' اور موال الافق حصلی الافتار علق روسیلم سے معلوم روسی ''

DELLARCY CRESCHELLER CHERRESTER

ہے معلوم ہوااس طرح قیامت کا ، قیامت کی نشانیوں کا ، کائنات کے فناہونے کا ، انسانوں کے دوبارہ زیدہ کئے جانے کا، سیدان حشرمیں جمام انسانوں کو جمع کرنے کا، مران میں نامدء اعمال تولے جانے کا، ہراکی سے حساب لینے کا، بل صراط کا، جنتوں اور ان کی تعموں کا ، دو و خاور اس کے عراب کا اور اعراف کا علم فیل جمل بمارے بى حفرت محد مصطفي صلى الشعلية وسلم على والموم عواد الفي تحالى في البين بي ير ترآن مجد مازل فرماكر مستقبل كى كى باتون كاعلم رسول عربى سے توسط سے بم حك مېچايا ـ ورنه دو سري بعض او ام ي طرح ، فريمي يوفيان ك ي وال بو الله د حيات المرالوت ك قائل الوف الله المولالان بالون كو البين على الليد الدفا معده كرع بعدة المحدور على الحجال بن آنائه تور الريان و عين يرك كام كا انجام دينا بي بينا ورون عن بيدا كياجاتا في نفوة بالدريام وبولون اور كيو الله الله الما أو الما أو الما أور الما الما على اور المان جائے اور جنت یا دوزخ میں ڈالے جائے کے قائل ہی فدہوتے اور اپنی دنیاوی اور المراد دونوں زند گیوں کو برباد کر ایسے ۔

قرآن عليم چھوسکے گا۔

رمول الله صلى الله عليه وسلم كو است جيسا بشركية وال اعلى عار العقل! غس ، وفواور تيم يجوطريق خيرالبشرن سكفاك إن افد جوه يب سالي يم كيا كونى بشراين جانب سے ان طريقوں ميں كھ كئ كر سكتا ہے ، ہر كر نہيں سيا تي طرفك ے کے اضافہ کر سما ہے ، ہر گزنہیں سیال میں شمط قسم کا تبدیلی الکران طریق ال بدل سكتاب ، مركز نبين - مريش كوبرايد كن دالله الكوني كي من الله فالا يا تعم ك بو مرره طريق رسول الند تعلق حالي الله المعالية ا رض کے مطابق جساول میں آئے کر اسے بال میں کوئی قباح نہیں ہے كولا صور بى منارت ولي البرائع المراح الإراب عاد يوت ول الدالها ك والله كونتين بحراف المنافق الم والي اليار المقال المنظمة ي علان ب اور يميكلو مل سان المراك الم كلاسكنا كيونكدان مين كي آيات متفاجات كملل بين جمل كي تشريح حضور برفور في احادیث میں فرمائی اور اپنے طور پر ظاہر بھی کی ساور بے شمار الیس بالیں بیان فرمائیں جس كاقرآن مين مذكره نهيس ب جيسے في وقت بنازوں كے نام مرز بناز كے قرض و سنت رکعتوں کی تعداد ، نماز پڑھنے کا طریقہ اور غسل کا طریقہ وغیرہ وغیرہ ۔اب ان بے وقوف اہل قرآن والوں سے یو تھو کہ اگر ان میں سے کسی کو فرض غسل کی حاجت المائية كي غيل كرت بين الياغسل كرت بعي يانبس اكويك قرآن ميں المل كيف كا طريق مي آيت مين ع ف كسى مورت مي ع - عمر إيل السنت والمعلق المعالمة العاصف براي على كرتي بين اور جس طريقي

اور کچھ نئی باتیں بتاسکتا ہے یا یہ وعویٰ کر سکتا ہے کہ حضور نے قیامت اور آخرت کے تعلق ساتھ بیا ہوں ۔ آگر تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں وہ نامکمل ہیں میں ان باتوں کی تکمیل کر تا ہوں ۔ آگر کوئی ایسا کچے تولوگ اسے دیوانہ ی کہیں گے۔

(دلیل ۱۱) "غشل، وضواور تیم کرنے کاطریقہ ہمیں

والمناه معلى الله عليه وسلم في سكهايا "

المنازيز من ميك التي يا قرآن محمد جهوت كها آب إكر ناياك بور تو عمل المستقدين المراب من تو عمل المرابع المرابع والمرابع والمرابع

ہیں ۔ بمجی آب نے بخد کیا کہ ہم جس طریقے سے عمل کرتے ہیں ہے ہمیں کس نے سکھایا ؛ ہمارہے رسول جنزت محمد مصطفیٰ صلی اور علیہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن میں یہ

بيل كريني كي مقصيل يريني ويوجي و الدن ونها من يريني طرح و فنوكا مكم الركينية والرجمين الي أن ويوجي المسلماني و يران مين و منوا المسلماني من ما

راغن کامر بقال می این این کام در مراغن کام در قالمان کام در این ک

اسی طرح مسی کا علم اور دو فرائض کا بیان دوسور توں میں ہے۔النسا: موہو

الله المان الم

ر الا میں ایک شامل میں سیستانے ایک کوئی عسل ، وضویا تھے کرنا جاہے تو اس کو زائق معطالوں ستھوں کے ساتھ الان ترجیب سے ویسا ہی اوا کر بالازی سے جیسا ہو

الم المجالا من المان كي ساح المهارة والمواجه والمهاري ادا كرما الازي الي عليها المان الم المحد عمل في سمويا لمونك الن طريق الركوني مرف فرائض كو ادا كريم الما

معیں کھیڈ و بے تہ ممل، وضویا تھے ہم ہوجائے گا کمرتزک سنت کے باعث ماقبیں ہوگا ویا پیا انجلل اوجود ہے کملائیں گئے اور ایسا کرنے ہے یہ کسی کا قبیل کمل ہو گا اور

如此此一种人口地大大地大大地大大

ر سول اللذّ نے غسل فرمایا و بیسا ہی غسل کرتے ہیں ۔غسل کا سنت طریقہ نیے۔ حفرت عائش اور حفرت میون سے رواست ہے کہ " رسول الله بمتابت (مابال) غسل فرماتے تو ملط لمپنے دونوں ہائھ کو چنچوں (کلائی) تک دھوتے بھر داہنے ہاتھ بائيں ہائق پر پانی ڈال کر اپنی شرم گاہ دھوتے پھر الیما وضو فرماتے جس طرح نمازیک لنے کرتے ہیں چرپانی لے کر این انگیوں کے ذریعہ بالوں کی جرمیں بہناتے پولیا سرير تين چلو پاني دالت مچراپ جهام بدان پر پاني بهالينه مجرد و نوں پيروں كو د حدلية. غسل كي بعد اكر پاني في جا يا تو اس كو بھي است اور دال ليتے تع " ( بخاري وسلم ا فسل کے اس سنت طریقے کو شامل قرآن البنے ہیں سند عمل کرتے ہیں مقام عد است من مانی طریقے پر بی غسل کرتے ہوں کے جس کا وجہ ہے دان کی کو فی باد درست ہوتی ہے ندان کی ملاوت مح بدتی ہے۔ سنت طریقے سے غسل مذکر نے ا وجدات باديد الل المراح و المحالة فالما الديدي الا المحالة الما المحالة الما المحالة الما المحالة الم من كروحك ووالن كالقوية المناس كالمالي المالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي والمالي ان كا كُونَى عَالَ المُكاهِدِةِ الحربة مِن مقبول نهي بوك - بم الألسنة والجام رایس کا سی می در دول پاک کے امی ، قرآن پاک کو ماننے والے اور اور ملک مرحمل گرین و الے بین ب بمیں جاہے کہ ان مایاک اہل القرآن سے بہت ا يعظ لوال كوان كوالما كالماميات مُذَكَّرُ سُولُ اللَّهِ يَرْطِيُّ إِن لِي جَرْبَ كَالِمُ ينظرك ويجون معرود مدائة البدك ويعل المعالم المالية 

حفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں " ۔ان دو ترجموں سے ہٹ کر اگر کوئی اس طرح ترجمہ کر ہے کہ " اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول تھے ۔"

لینی اللہ کے لئے زمانہ۔ حال کا لفظ اور حضور سے لئے زمانہ، ماضی کا لفظ استعمال کرے تو ترجمہ غلط ہوگا کیونکہ حضور اقدس کے وصال کے بعد سے آج مک جتی زبانوں میں جینے افراد نے ترجمہ کیا ہے اس میں محمد اللہ کے رسول " ہیں " ہی کیا ہے تھے کی نے نہیں کیا۔اس ولیل سے برصاف ظاہرے کہ ظاہری طور پروصال پانے کے وجو در سول اللہ حیات ہی ہیں اور قیامت تک آپ کی حیات مسلمہ ہے۔ اگر كوئى مادان دوسرے انسانوں كى طرح حضور پرنور كو نير كها بواآب كى حيات كا قائل نہیں ہے تو اس سے کلمہ طیبہ کا ترجہ کرنے کو ۔ باوجود یک این کم علی یا الاعلی یا جال کی وجہ سے احمد مجتبی صلی الله علیہ وسلم کو اپنے جسیالبشر سجھتا ہو مگر جب ترجمہ كرك كاتويهي كه كلكم "محمد الفيكر سول بيس " مصورات وصال بان كى وجه ب المحد الله كرول تع " بركر نبيس كركاراس لية كر أنحفزت ظاهراً وصال باكر تھیات جادوانی میں ہیں ۔ حالاتک بعض کم عقلوں کے عقیدے کے مطابق حضور اکر م ابن وقت دنیا میں موجود نہیں مگر بھیا موجود ہیں ۔ بعض بادانوں کے خیال میں The distribution is seen to (64) - 1 Tainstone of the comme Andrew Send Carried Control وَلِمَا اللَّهُ اللَّ HOUSE OF WAR DECEMBER OF SHOW AND

ونْبْرِيٰ الْمُومِنِينَ ، منته اللهُ ، نعمته الله ، هديَّةِ اللهُ ، عُروة وثقيٌّ ، صراطُ اللهُ ، صراطُ المستقيم سف اللهُ"، ذكر اللهُ"، حرب اللهُ"، النّم الثاقبّ ، مصطفى، مجتبيّ، منتقى ، أميّ ، مختارٌ ، جبارٌ ، اجز القاسم ، ابوالطاهر ، ابوالطيب ، ابوابراهيم ، شفيح ، مشفع ، صالح ، معين ، مصلح ، مادِق، صدق، مُصدق، سيد المرسلين، امام المنتقين، قائد الغُرالمحلين، خليل الرحمٰن، دجية ، برم ، مُبرُ ، ماضح ، نصح ، وكيل ، كفيل مقيم السنة من شفيق مقدس عدادي القدس ، روح القبط ، مكتف ، بالخ ، مبلخ ، واصل ، موصول ، سابق وسائل ، جاد القديد مقدم عريد ، فاضل ، مفضل ، فاتح ، مفتاح ، مِفتاح الرحمة ، مِفتاح البنت ، علم اللهان، علم التين ، ولا تل الخيرات ، صاحب الكوثر، مناجب المعجرات ، وصفوح عن الألات؛ صاحب الشفاعت صاحب المقام، صاحب القدم ، مضوص بالعز، عضوص باليور مخصوص بالشرف، صاحب الوسيلة، صاحب السف ، صاحب الاذار ماحب الحجية ، ملاث السلطان ، صاحب الرواء ، صاحب الفعنيات ، صاحب الدرجة الرفيعين ، ماحب الله ، صاحب المعتر، صاحب اللواء ، صاحب المعراج ، صاحب القينيا ، عِياضَةِ الراق وصاحَفِ النَّا تم وصاحبُ العلامة ، صاحبُ الرِّعلان ، صاحبُ البيان ، المصح الكنالي المعلم إليان ملاحف ويرحيم الموق في المحالية، سيرالكونين لاعين العج بغيرة الغر، تبوالل بغيرا للق عليب الام، علم العري، صاحب المسالس، اللايت الالارجة منطولا الله المنظم المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا المروي والمراجعة المراجعة المر عَلَمُ اللَّهِ مِن أَبْسِ إِلَى جُولَا مِن تَجِيلَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلِيلِللَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ و الكالم معالى و المح المع من و المعامل و المرب . ألى ، مرنى و الماري المراب المرك WIELENSCHEINERSCHEINERSCHEINER

"محدالله کے رسول تھے " تواس کالمان باقی کہاں رہے گا ؟ ۔
(ولیل ۱۳) "رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آسمائے مبارکہ "

قرآن حکیم میں محد عربی صلی اللہ علیہ کے کئ عام آئے ہیں ۔عموماً پنج سورون اور دہ سوروں میں اللہ عرویل کے تناوے ماموں کے علاوہ آنحفرت کے بھی تناویے مام لکھے گئے ہیں۔ مگر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیے شمار مام ہیں (جس کا اعاطہ كر مامشكل بي الى طرح رسول الدصلى الله عليه وسلم ك بهى كى مام بين سبب يهط ميں مهاں ان الممائے مبار کہ کو تحرير کريا ہوں جو مسجد نبوي کی قبلہ رخ ديواو پر باب السلام سے باب جریل کے بہلے تک لکھے ہوئے ہیں ۔ پورے اسمام ط استعلیق میں بین دوائرے میں ایک عام بھی ہدو عام جی اور استکمیں تین تین اور جارچان عام ایک جگدین اس کی تشان دری کے العجمان شکا قاصل ڈالا گیا ہے۔ بعض ماسون کو مجھے میں وشواری موتی ہے۔ بروائرے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ ا الم المان الله الم المان الم كر الله يرك المعد العلاد علية والمعيد أو هيد الحاقب، ما تزرياح وين من من من المارية سيرً، طيب، مطوعين المنطق ويول الدينة وقيم، جائ ، مقعف، مقف، ديول الملاح، د مول المهاي كالماء كالماء على معرايين، جيب الذ، صفى الذ، في الذاء المعها المائية المائية المعالمة المعالمة المعالية والهول المثلين (المركب مامرً، منعود " بي ٨٧٠ والوالي والمراجعة المراجعة المراوالون تعليات المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المعلاقة والمنافية المعالم المعالمة والمعالمة المراجة ووالمريد ووالماء ووالمناول والموالم والموالم والموالم والمراجع والم

شکور ، منیب ، طس ، خم ، حسیب ، اولی = (سوله سوره مترجم مع بحوعه وظائف) = حضورا کرم کے ان اسماء کے علاوہ ابو محمد عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی نے اپنی کتاب میں بید نام بھی لکھے ہیں ۔ روح الحق ، کاف ، محی ، منجی ، مدعو، مجیب ، مجاب ، عوث ، غیث ، غیاث ، متوکل ، مصح الحسنات ، مقیل العرات ، کاشف الکرب ( دلائل الخیرات ) کاشف الکرب ( دلائل الخیرات )

ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي شان ميس مختلف صالحين نے مختلف درود لكھ بيں سان درودوں میں حضور کے جو صفاتی اسماء ہیں وہ یہاں تحریر کئے جاتے ہیں جنانچہ درود ا كرك مام يه بين - سيدالنبين ، سيدالمومنين عند سيدالمتقين ، سيدالصالحين ، سيدالمصلحين ، سيدالصادقين ، سيدالمتصدقين ، سيدالصابرين ، سيدالشاهدين ، سيدالمثهودين، سيدالمرابطين، سيدالمنجين، سيدالمفلين، سيدالمجيبين، سيداليابين، سيدالخانفين ، سيدالزاهدين بميدالعاطفيق، سيدالكانسي سيدالراكعين، سوالسابدين ، مسل المسالق مع القادة عن له سيالعام عن ، عيرالوقنين ، سيد المعاجين ، سيد العامل في الحامدين ، سيد المرشدين ، سيد الناظرين ، سيد المبار كين مدالون ، سيالظافين ، سيالمصورين ، سيالنامين ، سيالظافين سرالوالمين السيالطفرن ، سيالمردوقين ، سيرالوغين ، سيرالمالوفين لو سوالتيسين، سيدالعابدين، سيرالمساكين، سيرالمشققين، سيرالسائحين، سيرالتوابين الميطاليطالتين النطاع التقليف معيد الفائزين ، سيد العاملين ، سيد الناجين ، سيد الناجين ، المناها المن المعالم في المعالم المناها المناه والمعرفي والمعالم ومن وميدالمعورين وسيدالمعورين وسيدالمالي المالطان المستعالي المستعالي المستعالي المستعالي المستعالي المستعالية منطاله وللن مسيا المين اسياليوس ، سيالورودين بمنيد المقيم أس بهيد المناقق على وسيرالمسوتين، بدالعارين وسيرالواعلي وسيرالواعلي

سد المنعمين ، سيد المعظمين ، سيد المبلغين ، سيد المفسرين ، سيد العاقلين ، سيد المباولين ، سدالاجودين "، سيدالمتعبدين"، سيدالمستمعين "، سيدالمقربين ، سيدالمحرضين "، سدالمفرصين ،سيدالمقتربين ،سيدالمتقابلين ،سيدالمسجين ،سيدالمقدسين ،سيدالمرتلين سدالمامولين ، سيدالمحققين ، سيدالمد فقين ، سيدالداعين ، حيدالمحسنين ، سيدالصائمين ، سدالزاكين ، سيدالكاملين ، سيدالسالقين ، سيدالمسبوقين ، سيدالمعصومين ، سيرالموظين ، سيرالشافعين ، سيرالمشفعين ، سيرالمولفين ، سدالا ظرين ، سيد الموفقين ، سيد العالمين ، سيد المتفكرين ، سيد الموفقين ، سد المزلين ،سد الأمنين ، ،سد الممازين ،سد المتواضعين ،سد المجلين ،سي المحدين سيالتفاخين ، سيالمخلين ، سيالقاسمين ، معالمتوسمين أ ، سيالمعمين سدالسافرين ، سيدالمهاجرين ، سيدالقافرين ، طيدالساعين ، رجدالعالمين ، سيالها التان ، سيد المنقلين ، سيد الراضين ، سيد الرء وفين ، سيد المتعبين ، المسيدة المستعفرين : سيد المتعفقيل ما سيدالمالمين ، سيدالمتدينين ، سيدالم عليالم اسدالمادمين ، سدالارفعين ، سدالنفين ، سيالمناسب سيالالكرن ، تيرالافعن ، سيران فهي مديدالراهين ، سيدالرطين ، سيالادرمين ، يعيد الخالصين ، سيد المتورعين ، سيد الأطمرين ، سيد الاكر مين ، سيد الانجيين ، سيد الانجعين مد الافضلين ، سد الانودين ، منه العروفين منه السالكين ، سي الماحدين ، ولا الحادين ، سيد المعديين : لديد لمعتبس وفيد المكنين . سيد العالقين وليد العالمين درود ما من طور افر ملی الله علیه وسلم کے یہ اسمانے میادک وال امِنِ العَلَمِ، وافْحُ اللهِ وافْحُ اللهِ وافْحُ المِرْمِيِّ، وافْح اللَّمَ سَوْالْحِرِ

الغريبين ، راحة العاشقين ، مراد المشاقين ، شمش العارفين ، سراج السالكين ، سراج السالكين ، مراج السالكين ، مصياح المقربين ، حب الفقراء ، حب الغرباء ، حب البيتي ، حب المساكين ، سيد التفلين ، وسيلتنا في الدارين ، صاحب قاب قوسين ، مجوب رب المشرقين ، مجوب رب المشرقين ، مجوب رب المشرقين ، مجوب رب المشرقين ، مجوب رب المعربين ، جد الحسين مولنا ، مولى الشفلين ، نور من نور المند .

ان عربی اسماء کے علاوہ فارسی اور آر دو میں رسول الله کے یہ بے شمار علم میں سرور كائتنات، تاجدار چرم، فخرموجو دات، شاه انبياء، شاه طيبه، شاه بطي، شاه مدينيه، رضاه عرب، شاه معمرون شيد وين ، شبه أناع ، شبه ديشال، سيد كوئين وسياعالم، سيد ملى اسيد مدنى اسيد حربى الموعرب عاد مديند و نبي عربي بنبي كامل ، نبي كريمان نبي المريم، نى آخرالزىلى، نى فعدى، رسول كريمى، رسول أعام يدسول خدا، رسول مدى مدايول اكرم ورول عولى، ينغمرووجان ويغيراني وجان ، نور خدا رنورجم أوريل، ولل الحي المالي طريده وال مرية ، ما دي الميت ما دي عالم الم الدي إلى و على ، بادي المري، بلدى اعظم، مرسل به بعرسل خدا ديم سل حرن ، مرسل اكرم ، يرسل اعظم جبيب رييه ، مجوال خدا، مجوب والدد، فتارعالم ، وتحت عالمي باعث تخلق آدى، باعث تخلق و رجيد المالية و الم ير المنظمة المنظمة والمن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن المنطقة معقوانے پیچمران متعلود کن فکال ، سروار دو جاں ، معلم عظم ، محن اعظم ، محن المعرون في معروف المعالية الولائد في والانتقابل، طبيب خالق على العراز الرائان كال الدائد الا المالة العالم الله 了心的外色形成的意。

گنبد ، عالم علم الاولین ، عالم علم الأخرین ، شافع محشر ، ساتی ، کوثر ، حبیب خدا ، ختم مرتلان ، کالی کملی والے ، مقصد ، مدعا ، ماوی ، ملجا ، فار گلیط ، تمنیّنا ، پیغمبر ، پیغمبر حق ، مدن امرار ، احمد محتبیٰ ، محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم –

رسول الله صلی الله علیه و سلم کے جتنے ناموں کا اوپر تذکرہ کیا گیا ان کی جملہ تداد چے سواکی (۱۰۱) ہے۔ان تمام اسمائے مبارکہ کو پیشنے کے بعد اب میں اُس کم عقل سے سوال کر تا ہوں جو رسول خداً کو اپنے جسیا بشر کہتا ہے۔ کیا خیرالسٹررسول ت علاده کسی اور بشرے اسم صفاتی نام یاالقاب یا مطابات موسکے ہیں مجرکز نہیں ہو گئے ہے کوئی و موٹ کر تاہوتو بنادے کہ فلان قلال بھرے اسے نام بین میں ہیں، خطرت بی ، قاسم جی ، مودودی چی ، اخراف جی ، خلیل بی ، رشیر بی استعیل بی ، المار الوباب عي ، الياس عي ، جون يوري على ، فادياني عي ، وهلي الدين على إلادر المين مر من أمضور كو أب جديدا بشركة بين اود فان وساك كي توبين عرفاب بوكر بالا كالور مواس المطرف من معطف على ألا عليه والعلم كا ووالبرك المبين ابل تشيع معضرت على من عشر الما تشيع معزت حَن اور حفزت حسین میں سے ہرایک کے مناوے عام لکھے ہیں۔علاوہ ازیں بعض پنج سوروں میں سلطان اولياء حصرت أسيد ما الصاعبة القاور حيلاتي المحلى مناور فالم المع بين - كسى معاني، يالتي، أمام، ولي، بالإضاة، وروز مل مل يارو (مبيد في بالأعام ع المظامن و قياد كلواكم كالمراح المالي المطالمة المراح الم معرف فر مال والد وعم العراب والمن المالية المالية والمنافئة في المالية المالية المالية المالية المالية المالية

(ایک) ہیں اور زیادہ نام ٹر کب (دو لفظی) ہیں اور بہت کم نام سہ لفظی پاچار لفظی ہیں اگر اور تلاش کریں تو مزید کئ نام مل سکتے ہیں ۔ان ناموں کے لحاظ ہے بھی کوئی بیشر خیرالنبٹر کے برابر کا نہیں ہوسکتا۔

(دلیل ۱۴) « حصنوراکرم صلی الله علیه و سلم کی شان میں مسلم شعراء کے نعتبیا شعار "

الله ب رسول حصرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کی شان میں آن کی ولادت سے رحلت تک بیٹمول خواتین بے شمار افراد نے اشعار لکھے جنمیں بطور جام " نعت " كانام ديا كيا-نعت كالفظ حضور كي شان مي اشعار لكھے جانے كے لئے خصوص ہے۔ کسی اور بشر کی تعریف میں اشعار لکھے جائیں تو نعت نہیں کہا جائے گا یا دوسرے الفاظ سے یاد کیاجائے گاجیے صحاب کرای ائم عظام یا اولیا اللہ کی تربید س اشعار كيد كو "معتب " كية بن - كيي صدر مملكت يا بادشاه ياسردار يريا جلنے والے تعرینی اشعار کو تکرح سے ہیں - کسی جانوریا کسی چیزی تعریف س اشعار كي كو " مُعِف " كِلمانا ي - جي طري حكد " كا لفظ الذكي تريف كي خاص بای طرق فعت کالفظ رسول الله کی تعریف کے لئے خاص ہے۔ من الله من العلى فعراد كالقيد الثعار المعتب " على المعالم إلى والمره عامده حمر عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ الْعُومِ الْعُومِ اللَّهِ

رّبان ہوتے ہوئے نچ گئے تھے۔)

فَانتَ مَبعوثُ إلى الأَنامِ مِن عِندذى الجُلال وَالا كرامِ (المواهب اللدنية امام قسطلانُيُّ)

الله كى جانب عبين انسانون كى طرف بھيجا كيا ہے - جلالت اور بزرگ والے الله كى جانب سے)-

سرور کائنات کی نیوت کے بھرے رطاب کی مجالیہ کرام نے نعتیہ اشعار لکھے ہیں جن میں چعزے تطابات یو خامت، معزت عبدالظ بن رواحد، حفزت کھٹ بن زمیر اور جعزت کھٹا ہے الکید انسانای کے عام سرقرست ملے ہیں بھول

ناع سے بھولہ بری بھی ہو اور ان کے ہم یابیہ کسی بھی نعب کوئی ان کے ہم یابیہ کسی بھی نعب کوئی انجاد

کُفَّ ، ابن رُواحد ، حَرَة ، وَحَمَّانَ جَسِى نَعَ - ( اُوَقَ )

ان کے علاوہ یہ صحاب بھی نعت اگوئی بین شہرت ظاصل کے ، صرف
ابو بکر صدیق ، حضرت علی مرتفقی ، حضرت جروہ بن الحد المطلب مصرت سعا جن الی وقاص ، حضرت ابو تیس بن ابوانس ، ابواحمد بن محقی اور ابوعزہ بن عبداللہ وغیر حم

رهاس، طرع او بن او الراس المسلكة معادق المتكنفوا رسول التافي عادق المتكنفوا عليه و قالوالسك فينا بماكم المسادر المعادلة المسادر المسا

فاَستى رسول الله قدعزُ فلولاً و كان رسول الله أرسل بالعدل (حرسال) شِقُّ لنامِن إسمم كُنِّى يَجلَّهُ فَذُوالعرش مَحموٌدُّ وَهُذَا محمَّدٌ وَالعرش مَحموٌدُّ وَهُذَا محمَّدٌ

ولخرا جُهاكم يُخُز فيها محمّد على مأقِط و بَيننا عِطر مُنشمِ (عبدالله بن رواد)

راق الرسول لنور يستضاء بم مُحقّد مِن سُيوفِ اللهِ مَسلول أمعقد مِن سُيوفِ اللهِ مَسلول

نبئ له فی قومه رارث عزلاً

و اعراق وهوق فردها اروشها

وارعنه المان فول النبی محکم

قرعنه المان فول النبی محکم

قبطاله وارلا الحق مناه و اطیبوا

ورافی قریش بعید فشر و ججت

ورافی قریش بعید فشر و ججت

ایکنیه اولیقی مختلفاً مواتباً

و ایکنیه المان والیک محتداً

TO SHE CONTINUE SEE

بامر رسول الله اوّل خافق عليه لواءٌ كم يكن لاح من قبلي (حضرت حزة بن عبد المطلب)

صحابہ ، کرام کے علاوہ کچھ صحابیات کو بھی حضور اقدس صلی الشد علیہ سلم کی شان من لعشيه اشعار لكصنه كاشرف حاصل مواتها حن مين حفزت فاطمة الزهرا حفزت عالله بنت عبد المطلب ، حضرت صفير بنت عبد الطلب ، حضرت عامكة بنت زيد ، حوت رينب الطريد ، حصرت خنسائي ، حصرت تحديد بعث نطر اور جرقد بعث أحمال ك فام ١٤ يال ملح بين - بقول شاعر مده المدن المن المعنى المنت المواقع المنت المواقع المنت المواقع المنت المواقع المنت المواقع المنت المواقع المناسبة ن الله معناد المناهد المناجد ا الله المعانيات كے علاوہ يہ نعت كو شاعرات بھي مضهور ہوئيں سعائش بعث الوطف الباطولية ،عائشه التيمورية ، مند بنت أثاث اور ميمونه وغيرص و ماذا على من فكم تُوبة احمد الماد אַשׁינור ווּצְיינר צַבְּבֹין מֹצוֹלְנוֹנוֹ שַׁפּוֹנְצֵוּ בְּיוֹנוֹ בּיוֹנִינִי בּיוֹנִינִי בּיוֹנִינִי בּיוֹנִינִי はいい 「一大山」というはは عالا ع الديولا وعن المتبط على المعلى المناسبة المالية というないは、一般の大学のできているというできた。 المالية المنظمة الوامِب الأَنف لِلاَ هَيْغَيُّ اللِّهَابُدَلُا أَنْ يَرِسَا لِلَّا

المراول المرا

دُلَّ على معروفه و جههٔ بُورک لهذا هاديا من دليلِ (حضرت مُنساء)

بہلی صدی بجری سے جاریہ پندر هویں صدی بجری تک بے شمار عربی شعران اشعار کے دیگر احینان سخن کے علاوہ بے شمار نعتبہ اشعار رسول مدنی حضرت مجر مصطفی صلی الله علی وسلم کی شان افدس میں لکھے ہیں ۔ نعت کو عربی شعرار کی طویل فرست میں سے مرف جھ منتخب عام اور چند اشعار ذیل میں تحریر کئے جاتے ہیں۔ حصرت على اوسط بن حسين (زين العابدين) جرير بن عطب ، فرزوق بن غالب، طريان بن عليم ، عُبيد بن حصين ، كميت بن زيد ، ايمن بن حريم ، اعتى ربيعه ، كشار بن مرد ، السيد الحيري الدخوال حي بيهاني الى الفضل العياس ، إيو تمام حيب بن اوس ، ابن يعلى على بن معالمي العافران المحداني، احمد بن حسين المتنبي، دايد بن عبيران الحري. ر استعمل بن ابي مكر المقري و محللة مكريفرادي و شخايراهيم ياجوري ، على بن الوالحي المقوسرى ، عمر تصافله في ، محق بن شعيره احمد بن حيدالميك العزازى ، عمر بن حسين الواواتي ، ابو عَن مَعْلِقِينَ في إن عَلَيْهِ إنْهِ إِن مُعَلِّدٍ مِنْ الديانِ الحَلَى ، ابر اسم بن مُعَلَمُ ه عن المانط الدائم والقد على عن بالل عمد الدي ك. كد المنظمة علی ای ای ایست در خوی میاری بن سام یا مطالب نوال النافي المنافظة المراجعين، مُحَدَّةُ اجْ شُريف اور راح المعالمة المعالم المنافق المنافقة

الله يومُ الإثنينِ دائماً يخفّف منه الشرورِ احمدِ احمدِ (محمد ما مردم على)

مُحمَّدً سِيّدالكُونَينِ والثَّقلُينِ والثَّقلُينِ والثَّقلُينِ والثَّقلُينِ عَجمِ والثَّقلُينِ عَجمِ والثَّقلُينِ عَجمِ والثَّقانِ عَجمِ (محد شرف الدين البوصيري)

يًا احمدُ الخيرلي جاءً بتُسجينيُ و و كيفَ لا يتَسامي بالرسولي ستى (خَرْق)

بِطِيبِ رسولِدِ اللّهِ كَانَ تَسِيعُمَا فما لِلمسكِ والكافورِ والصندلِ والرطب

ورسيدن و فالفرائن الإجابت الاراد نحمة البارق و منجوا

وَما هو إلاّ المضطفى حيدالويق شمعتن العادي اللي المبتجل العادي الايمانيا

صُلّى الإله عليك دائماً ابداً مادام في الغُصنِ يشدوالطّير بالنغم (خواجه شريف)

قَد قال ربُّ عرش صلُّواعلى النَّبيّ صُلُّواعلى مُحمَّد في الصُّبحِ والمَساءِ (دكوربادي الدي)

### (۲) فارسی شعراء کے نعتبیا شعار

عنی زبان کے علاوہ فاری زبان میں بھی تعتبہ کلام کابہت بڑا ذخیرہ موجود بے بیرون بند اور بندوستان کے بے شمار فاری فعرار میں سے بعد نام یہ ہیں ۔ جلال الدین روی ، عبدالر من جائی ، مسئوالدین سعدی فیرادی ، حافظ فیرادی ، شمی برید الدین روی ، عبدالر من جائی ، مسئوالدین معنی ، آرزو ، مرزاجاتم ، معنی ، مسئوت خواجہ میں الدین جانان ، مظہرجان جانان ، مسئوت خواجہ میں الدین جوزی میزت نظام الدین اولیات ، مطہرجان جانان ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خال خال ، فیاد میں الدین اولیات ، اسراف خواد کی شمار کے شمار کی در فیرہ سان فاد می شعرار میں سے کی شمار کی مطاب کا نام کا نام کان کے نام کا نام کان کا نام کان کا نام کان کا نام کا نام

در جان چوکرد منزل ، جانان ما محمد صد در کشادلا در دل ، از جان ما محمد المرت فواج معین الدین چشی ا

زباں تابود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر (سخری شیرازی)

شب معراج عروج توکرُنٹ اوْافلاگ بمقامے کے رسیدی نه رُسِند ہینے نبی ا اراؤتی)

مصطفی جافت درطان معرج خلعت ک الم الا الجو شنره

بنه بچندین ادب طرازی «حرازالان جنای آن کو صلولا وافر بروخ پاک جناف خیزالانتها برخوان (نظام العالمالعالمان)

بیمان خویش سوز عفق محبوب خدا ہارہ مسوز اے آتش دوزخ که محبی مصطفی دارہ مسوز اے آتش دوزخ که محبی مصطفی دارہ

ماراچه خون تعشر غم خوار ما محقد "کلمینیف" فینافیت انترکار مامیشه "الافزار کار گُفت خالق تُرا رَءوف و رحیم رحمة العالمین چه خوش لقُبی (جیبعلی شاه)

خدا خود میر مجلس بوداندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بودشب جانے که من بودم (امر خرو)

بزار بار کشویم دَبِن زِمشک و گلاب بنوز نام توکفتن کمال ِ بے ادبیست (ڈاکڑالآبال)

اسلام مااطاعت خلفائے راشدین ایسان ما محیت آل محقد است (فحاد صفری)

محید اسم و حبیب اله و خواجه م کُل خوید در حیت و بیسان و عنو یزدانی از نمان البان

## (m) نعت گوئی کے اردو شعراء

اردوزبان کے لاتعداد مستقدمین متوسطین اور مناخرین شعران کھی ہیں جن کے عام اور ہرشاعر کی نعث کا ایک شعر من تحریر مفحات سياه بموجائين ادر امك منجم كمك بيار الوجائے كي -جو عراب، ر بای میں مشہوں ہوئے ان میں ہے کئی شاعوادر شاعرات نے معتبی بھی کھی ہیں۔ بعض شعراء الي بجي بين جو مرف العليه اشعار الكه كر نبت كو شاعرون كي فبرست مين شامل ہوئے۔ اردو نہان مے دیورے موجدہ صدی مک کی اردو شراء کے نجتیہ يكوے طبح ہوكر مطبط يو النظام ا ا یک ہزار اشعار ہوں اور اب عک اگر دی ہزار نعتیہ کی بیں شائع ہو علی ہوں تو اس لاظ سے ایک کر اقتار ہو کے سالانکے تحداد کم ی ہے۔ ر علاده ونيا ي حن الحن ممالك مين اسلاي

وں ہے زائد ہیں جن کا احاطہ کر نا ناممکن ہے۔

صبنی ، لبنانی ، میشتو ، کربر ، بیگالی پیچاپی مسیری ، میرچودی ، دُوگری سِندهی ، مندی ، کمنٹری ، مراضی ، آسامی ، آڑیہ ، ملیالم ، مامل ، مالی ، ملیشیاتی ، انڈونیشیاتی ، چینی ، جاپانی ، روسی ، انگریزی ، گجراتی ، تلکگی ، بَری چھائی ، جاوائی ، منگولیائی ، بیپائی ، از یکی ، فزاتی ، و کانی ، آرمینیائی ، آمېری ، گالائی ، صومالی ، اور آذر بائیجانی اور دنیا کی کی دوسری بامیں وغیرہ وغیرہ ان سارے نعتیہ اشعار کی صح تعداد کا اندازہ کر نابہت منتقل ہے الدائد کے مطابق یہ وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ صاحب القرآن وصاحب معزت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و سلم کی شان میں لکھے گئے تعتبیہ اشعار

ان تمام باتوں کو سلمنے رکھ کر میں اس مادان سے پوچھتا ہوں جو حضور پر نورا کو لینے ہی جسیدا بشر سجھتا ہے کیا اس کی یا کمی اور کی تعریف میں بھی بے شمار اشعار لکھے گئے ہیں ساگر کسی شاعرے کسی کے لئے بہنی اشعار کھے ہوں یا کسی کامر فیے لکھا ہو تو ان اشعار کی تعداد دس، بیس سے بڑھ کر نہیں ہوسکتی پھر بھی صحاب، انمہ، اولیا، کے علاوہ علماء اور بادشاہوں کی تعریف میں مدحیہ اشعار اور قصائد لکھے جاتے ہیں لئی اللہ کی تعداد سو یا ہزار میں ہوسکتی ہے مگر ایک عام بشر کی تعریف میں لکھے گئے الحال الگیوں پر شمار کئے جاسکتے ہیں ۔اس عام فہم مثال کو سلمنے رکھ کر حضور اکر می کو لئی اللہ جسیا بشر کہنے والا سونچے اور عور کرے ۔اللہ نے اس کو اگر تھوڑی ہی محتال ما گئی ہوتا ہیں ہوتا ہیں اور تھوڑی ہی محتال ہو گئی والد بھی ہوتا ہیں اگر ایک خضور میرے جسے بشر ہیں ہیں بلکہ افضل بشر ہیں اور تھوڑی ہی محتال ہیں پڑھیں اور سننے کے بعد یہی کے محتور میرے جسے بشر ہیں ۔

(دليل ١٥) أمحضرت صلى الله عليه وسلم كي

شان الري مي غرمسلمون كي نعتبي اشعار

الحضرت برورعالم کی شان میں جہاں حسلم شعرار نے بے حد و بے شمار اشغا کھے ہیں دہی آپ کی سرے و کر دارے مسائز ہو کر آپ سے اخلاق کے دافعات کو پر ریاسان کر کی غیر مسلموں نے میلی گفتین لکھی میں ۔ ہندوسیان اور پاکستان کے

کے بھائے ہے اور اور میں تعدید ابھا ان ان بن ہے جو سروف اور فر سروف شامروں کے مالون کی کاویل مخرسا

ي دوي مياك روز جال آبادي، كور بدور مل بدي حرر راما الرا

اسلام قبول کئے) ، امر چند قبیس جالند هري ، پندت ہري چند آختر ، ٹھاکر بجرنگ سنگھ فقير ، راجندر بهادر نموج ، شیام سندر مباصر کشمیری ، پر بھو دیال <del>کاشق</del> لکھنوی ، جگن ناتھ آزاد ، منشی تلوک چند مخروم ، رگھو پتی سہائے فراق گور کھ پوری ، لالہ بیلی رام کشمیری ، منو ہر لال بہار ، بہاری لال صباح بوری ، گوبند پرشاد فضا، گور بخش سنگھ مخمور جالند هری ، شیر سنگه شمیم فرخ آبادی ، دا کرما تا پرشاد زیب د بلوی ، ساح موشیار پوری ، منشي لجمي نرائن ليخا، عرش صهبائي البه آبادي عشكر لال ساقي سهارن يوري ، ست كرورشاد أملكي ساد جود الم آورد سهايان بوري الله تاران الابوري، كنيش اودے ما تق نشتر لکھنونی ایک ایم او انگر، قالم مرلی د مریشاد قاد وبلوی ، ستیہ بال آخر، نرويو على الك عاموي الله رام يدوب الله الديم عامة وت الممر، آند كثوريكا، دحرم إلى كليادي ، كوبي نائق بيكل امرتسرى، روش الل تعم، يبارك الل رونن وادي در الكوندر راؤ مُزب عالم پوري، تج ونت رائے سلو، نند كشور محتق، و شند كالم محقق لكصنوى ، كرشن لال مموسن ، شيرير تاب سنكه كشبل ، سرداري لال تنشتر مير همى ، مبرلال سونى تقيياء، لاله چينوال تاكد ، كرسرن لال أديب للصنوى ، جكن ما تظ مهمال کرتا پوری ، سندرلال مجتمع ، لاطر جندی پرشاد ، سنش چند طالب دبلوی - (سیرت الم الانبياء اور كدسته ولياء) عند ماري العد مد

# (ا) الغيرسلم شعراء كاشعار

ان ترسی ناموں میں لئے کے دائم بر کھوں کے جی ہیں ان جام شراء کی نعتوں میں ہے ہیں ان جام شراء کی نعتوں میں سے ہراکی کامرف ایک شکر ذیل میں لکھاجا تا ہے جس سے ان غیر مسلم ہندوؤں میں سے ہراکی کامرف ایک اور خزیات کے انتہار کے علاوہ رکول عربی سے ان کی اور سکھوں کے خیالات اور خزیات کے انتہار کے علاوہ رکول عربی سے ان کی

عقیدت مندی کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ان میں دلور ام کوٹری نے اسلام قبول کیا اور کو علی کوٹری کملائے۔

ہے حامی وممدوح مرا شافع عالم کیفی مجھے اب خوف ہے کیا روز جڑاکا (کیفی) رخ مصطفیٰ کا جمال الله الله زیان کا وہ حس مقال اللہ اللہ م (غرش ملياني) كيون كر بيان بو مدحت خيرالبشررتن ہے شک تافیہ میری طبح سلیم کا (נערוק (ש) بُون سَيه كار مرك عيب كلك جات بين كملى والے مجھے ملی میں چیالے آجا (محرور جان آبادی) مع موجد حود كا اللك فيم وعلى معلوم ہے خدای کو عزت ارلیاول کی (بعدی سخ) اشهنشاه المالية والى وشان كمالى

نعلین محمد کو وہ آنکھوں

رونق جودوجہاں میں ہے شاہر امم سارا ظہور آپ ہی کے وم تلام عشق محمد میں نہیں ہے گوٹری ہندو ہمی طلب گار

(Francis)

بیشر بن کر جمال اولیں و آخریں آئے میاع صدق کے کر صادق الوعدوا میں آئے (عكن نامخ أزاد) ان بی اوصاف کی خوشہو ابھی اطراف عالم میں معمر حال فرالاتی ہے کے اور مدینے ہے (تلوک پیند محروم) معلوم ہے کچھ تم کو محد کا مقام وه البت اسلام مي محدود نبي ت نا در افزان کور که يوري) ر، بها محمال زمان جودو الم بواني (١٤٠٠) ين يكن يد چوش كا ني ور آب ا الله عادة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية مع معالم التي كل بنري يجد آن الم يوما علية الحيار فيان معطى (WEELD FIRE JULUMAY HERALLY ریائے دوجالی ورت (فرعه فادتفا) الوجار وكاستاني

العرق المال

فردوس ہے کوئے محمد (سميم فرخ آبادي) يرے مذبات ميں ہے اعت رسول عربی ریب اہلک نہیں ساو میں جھنگار تو ہے (زمیت دیلوی) به بي المرخ الله (ماح بوشار بوري) 也到到并 (عُرْش صهبانی) کا کے ہوئے (بعمل الدآبادي) قين ور ايلا بول کا ی بول ای پر فری جی موگ (ساقی سهارن بوری)

ہے یہ بھی میآرزو بڑا اک معجزہ احمدٌ ہندو ہوں ، مگر ہوں میں خنا خوان محمدُ میں جہاں میں گو بظاہر مائل ڈنار ہم دل سے ہیں مفتون حسن احمد مختار ہم

دل سے ہیں سون سن المر محار ہم (بار الاہوری) ماز ہے اہل عرب ہی کو شد میری ذات پر حدی ج

ٹرتک جھ پر کرے گا فخر سارا ایشیا ( کھت دہلوی )

نغرہ وحدت علی ویر میں گایا تونے ا

کملی والے یہ عیب گیت سنایا تونے (لال چند فلک)

رازی بیالوی)

ان برب دراحد می میان این برب

المنظم المنظل و المنظل المن المنظم المنظم المنظل سودائی ہم کو کہتے ہیں سارے زہے نصیب روز ازل خریدا تھا سودا حضور کا (شاددہلوی)

ہم دُیر نشیں بھی ہیں ترے مدت سرا رہر جو جھے اول حرم مانتے ہیں رہر جو الحق اول حرم مانتے ہیں

ے دونوں جہاں کی تعمین عاصل ہیں دیا میں بنایا جس نے دل میں اے رسول الله او مکان تمرا

(رام مروب تی ا سے توحید کا راز پوچھ

بیان خدا ہے بیان محکمۂ ایان خدا ہے بیان محکمہ

لگادو یار کشتی کو ہماری سارسول الطبار معینت می کرو یاری مماری یا رسول الشیا (آستیکا)

رقاه عام بی تما تراجیک نصب الغین القت به کون شار خراهام بوطت القت به کون شار خراهام بروطت پر ذکرِ مجبوبِ خدا آنے کوہے ناز کا پیروقت اے بخت رسا! آنے کو ہے ر (بیکل امرتسری) در کو دار الشفاء ویکھتے ہیں (روشن لال تعيم) عاش بوں ال جناب رسالت مآب كا ذرہ ہے جس کی جتاب کی (رونق دہلوی) بلبل بستان مرسي (تج و نت شاحر) ز بنی کمپیا (نشترمیرنمی)

بھے پہ بھی نگاہ مہر اے شفیع عاصیاں! بادلوں میں کفر کے کوندتی ہیں بجلیاں (پرتاب سنگھ کشل)

#### KY

حلقہ ہے تہمبر نو کا گریبان محمد ہے مطلع انوار کہ دامان محمد محملت مطلع انوار کہ دامان محمد (طالب دہلوی)

غیر مسلم ہندو اور سکھ شحراء کے اشعار کو بار بار پڑھے اور سردھنے کہ نیا
مسلموں کے دلوں میں حضور اقدس کی عبت و عقیدت گئی ہے ؟ کی شامروں نے
آپ کے اخلاق مبادیک کی تعریف کی ۔ کئ نے معراج کے واقعے کے مختلف مراحل کی
بیش کیا۔ کئ نے آنحضور کی عظمت، عزت ور قعت کا بیان اشعار میں بیش کیا، گئ
نے آپ کو مکمل وا کمل انسان گہا، کئ نے آپ کے بلند مرتبے کا فذکرہ کیا، کئی نے آپ
کے جمال اطبر کا ذکر کیا، بعض نے لین ہندو ہونے کا اقرار کرتے ہوئے نعت گئی اسلسلہ جاری رکھا۔ سب جمام باتیں غیر مسلموں کے زبانی پڑھ کر تھیناً مسلمانوں کے اسلام جاری رکھا۔ اور کی اوروں اور سلم کی شان مباد کی مسلمان تو مسلمان کی ہے ووں اور سلم کی شان مباد کی شان مباد کی سام کی شان مباد کی سے کمنے اشعار کھے ہیں۔

و برگز السابی در کو کام

الآق گور کھ پوری، منشی درگاسہائے سرور جہاں آبادی . پنڈت برج موہن دیاتر یہ کمین ، جگن بالق آزاد، کنور مہندر سنگھ بیدی سحراور کساح بوشیار پوری وغیرہ – بالق آزاد، کنور مہندر سنگھ بیدی سخیر مسلم شعراء کے سلام

اردو نعتیہ اشعار کے علادہ بعض ہا ہے۔ اور اور کو نمین کے حضور میں سلام بھی لکھے ہیں۔ ذیل میں طوک چور محروم کے فرز در گان ناج الدو اسلام بھی کیا جاتا ہے جس سے واضح ہوگا کہ ایک غیر مسلم نے اختیا ہی جاتا ہے۔ اور اور گان ناج الدو اسلام بھی اور ان کے اختیا ہی جاتا ہیں۔ اور گان کے احتیا ہی جاتا ہیں۔ اور گان کے احتیا ہی جاتا ہیں اور اور گان کے احتیا ہی جس کے خور سے کو اور اور گان کے احتیا ہی جس کے خور سے کو اور اور گان کی جو اور اور گان کی اور اور گان کی جو اور گان کی اور اور گان کی جو اور گان کی اور اور گان کی جاتا ہیں۔ اور اور گان کی جو جاتا ہیں۔ اور اور گان کی جاتا ہیں۔ اور گان کی جو کی

الورے سلام میں گیارہ اشعار ہیں ۔ بہاں مرف سات تھے ہے ۔ مروار کور مہندر سنگھ بیدی سخر (سکھ حقیدت میں) کا سلام ذیل میں لکھا بیانا ہے ۔ ملام اس عرفت کی ہے کے ساتی ا ملام اس علی اس معرفت کی ہے کے ساتی ا سلام اس سے مینوں سے قرائے ا سلام اے دل کے انہو نہ اوار ! اس سے مینوں سے قرائے ا سلام اے دل کے انہو نہ اور یوں کے اور اس اس مینوں سے قرائے دائے اس مینوں سے قرائی اس مینوں سے قرائی اس سے مونوں اور بدوں کے اس سے مونوں اور بدوں کے اس سے مونوں اور بدوں کے اس سے مینوں سے اس مینوں سے اس سے درول پاک ایان اور انہوں اور بدوں سے اس سے درول پاک ایان اور انہوں اور انہوں انہوں اور انہوں انہ

و معاند و معان

اودھے نام الشرائھنوی نے لکھا 4

سلام اس ذات عالی پر ، درود اس نور اقدس پر پر حو صل علی ، ، م مصطفی کی بات کر اسلام است رحمت العالمی و اسلام است در حمت العالمی و اسلام است در من العالمی و السلام اسلام است دارش ردر العالمی السلام است در من العالمی العالمی السلام است در من العالمی العال

# (۱۳) غير مسلم شعراء كافارسي نعتبه كلام

مهاد زهد در من رشاد تبادند اما هموان داس جموان ، ست کر در شاد رستر ، من کنتی منی ایل کوده انگر . شنی گذشته های شبک اول نخ مهاری اول خیرت ، اوله کانی مل میبا ، برق میک : جانب منگفته هم منطقه ایمانی انگی زائن قبلش ، اجو د میابر فاد میبر ، ایمان می

-- it is nex by the entertained - 1/2 of - 1/2 1620

and the second second

している。

Contactors and the sole contactors

A A ADALL BOOK BY GENERAL MANY TO SEE

توئی مطلوب بھگواں ، اے جبیب رب سجانی نگاه لطف برحال غريبان يا رسول الله! אושיישור) شهنشاه دو عالم ، سير كل العيار الكاردان ب این دنیائے ایکان علی ایک ایکان ایک 趣如文·思·克·安 كم علل وفيها والعن وتعووا على دارم و است گرود تمر) 165 (Eur) J. J. J. C. T. J. M. J. W. J. L. Mary C. C. WE (多)利益 خدایا بی رسول کر می كريم السجايار على ورحيم (رین سنگھرزخی)

### (۴) عیرمسلم خواحین کے نعتبیا شعار

بہت کم کافرہ خواتین ایسی ہیں جمھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان میں اللہ علیہ وسلم کا شان میں اشعاریں اشعاریں اشعاریں حضور کی تحریف اللہ علیہ بنت حارث ، پہند بنت عتب ، صفیہ بنت مسافر، ہم بنت اللہ اور میموند کے نام ملتے ہیں۔

أمحمد يا خير رضاء كريمة أبى قومها والفحل فحل معرق (قتيله) (قتيله) ملكان ضرك لو مننت و ربما ألمنحق المنحقة المنحقة

( فَتَدِيلَهُ )

( فَتَدِ كَا بَمَا فَي نَعِرِينَ عَادِتْ بَحِلُ بِدِرَ مِينَ قَلَ بُوا تَمَا \_ ثُمْدِ فِي اس كَارِقِ لَ لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

اے محمد ا ہوترا پیغام دنیا میں بلند چاند سورج کی طرح چکئے زمانے میں دو چند اور ایک غیر مسلم شاعرہ ٹوادتی رسول عربی کے اخلاق کی تعریف اس طرح

رتی ہے 🐣

کافور ہو گئی ہے مرے دل کی تیرگ شکر خدا کہ خواب سے بیدار ہو گئ

اخلاق احمدی نے ہے خیراں کیا گھے بی ڈی کنیز احمد منحار ہوگی بی ڈی دراصل یوادتی کا اضحادہے)

ان غیر مسلموں کے اردو اور فاری اشجاد پڑھے کے بید ہی گہنا پڑتا ہے کہ
ہیدومت اور سکھ مت کے بیری ہونے کے باوجو دائ کافروں اور سکھوں کے دلوں
میں عظمت رسول تو موجو دہ سے بات تجلیلی اس لئے نہیں ہے کہ اللہ نے حضور کو تنام انسانوں کی طرف میعون فرطیا ہی جی مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں ۔ یہ
ان مسلمانوں ہے تو بہتر ہیں جورے لی جانی صفرت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عظمت کو اور اعلیٰ مرہے کو کھیا ہے کہ بات تعلقہ کے کہ وہتے ہیں۔ کوئی نادان صفور کو بڑا بھائی کہتا ہے ، کوئی جوتو ف کے بڑا بھائی کہتا ہے ، کوئی بحقوق کی اور بیدی ہے بڑا دیت ہے ، کوئی بوقون اللہ کے بعد مہدی کاور جد کہتا ہے ، کوئی بات ہے ، کوئی بات ہیں دیت ،
کوئی پاگل احادیث کا انظار کی لئے ہوئے مرف قرآن کو بات ہے ، کوئی کم علم صفور کے کہا کو جانور وان کے علی کو صور کے کہا ہے اور وان کے علی کو صور کے میں اور وان کے علی کو صور کے میں اور ایس کی کر مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف ایس کی کر مرف اور مرف ایس کر میں اور ایس کی کر مرف اور مرف ایس کی کر میں اور ایس کی کر مرف اور مرف کی بات کر میں اور ایس کی کر مرف اور مرف کی بات کر میں کر مرف اور مرف کر میں کر میں اور ایس کی کر مرف اور مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر میں کر مرف کر مرف کر مرف کر میں کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر مرف کر میں کر میں کر مرف کر مرف

کے بو چاہے کہ سکتے ہیں ۔ان گساخوں کو اور ان کے پیروؤں کو اگر تھوڑی ی عقل ہوتی تو صرف بہی عنوان " غیر مسلموں کے نعتبہ اشعار " یہ سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ حضور انہمار نے جسیے بیٹر نہیں ہیں بلکہ خیرالدیٹر بھی ہیں اور افضل الدیٹر بھی ہیں ۔ جن کی تعریف صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں ۔ وہ لوگ جو نہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں ۔ وہ لوگ جو نہ مسلمان میں شریب شرح مسلموں نے حضور کی عظمت اور رہ کہ کو نہیں جانے ۔ کیا کسی بیٹر کی تعریف میں غیر مسلموں نے حضور کی عظمت اور رہ کہ کو نہیں جائے ۔ کیا کسی بیٹر کی تعریف میں غیر مسلموں نے بھی ان کی شان میں اشعار لکھے ہیں ؟ یہ تو خیرالدیٹر کا مقام ہے کہ کافروں نے بھی ان کی شان میں اشعار لکھے ہیں ؟ یہ تو خیرالدیٹر کا مقام ہے کہ کافروں نے بھی ان کی شان میں اشعار لکھے ہیں ؟ یہ تو خیرالدیٹر کا مقام ہے کہ کافروں نے بھی ان کی شان میں عظمت اس عنوان کے اختتا میر میں غیر مسلموں کے جند الیے اشعار لکھتا ہوں جن میں عظمت ور تربہ رسول موجود ہے ۔۔۔

باعث فر ب عظمت سرکا، تو ب عظمت سرکا، تو ب فران سرے عظمت سرکا، تو ب (قا کرما تا پرشاد کرمت دبلوی)
ماصل غرف ب کس کو خدا کی جناب کا اج مرح کون از هنان دسالت بآب کا ایسان کان در اول در در اول در اول در اول در در اول در اول در اول در در اول در در اول

آخر انساں ہے صبا ہی ، یہ ملائیک کہتے ہیں ہو نہیں سکتا بیان رعزِ و شانِ مصطفیٰ ہو نہیں سکتا بیان رعزِ و شانِ

> تدسی سے سنو روضہ، اطہر کی بزرگ عرشی سے سنو رسب، والائے مدنیہ عرشی نرائن سخا

درج بالا اردواور قاری اشعار بهندوستان اور پاکستان کے مختلف روز ناموں اور باہناموں میں تھینے رہنے ہیں جن کے نام یہ ہیں روز نامہ مشرق لاہور، روز نامہ امروز لاہور، ہفت روزہ ترجمان، ہفت روزہ امروز لاہور، ہفت روزہ ترجمان، ہفت روزہ الاعتصام، ماہنامہ شام و سحر، ماہنامہ حدیٰ دبلی، ماہنامہ ضیائے حرم وغیرہ ان کے علاوہ درج ذیل کمایوں سے بھی کچھ اشعار لئے گئے ۔ نذراند نعت، بزم قادرید، گلاستہ علاوہ درج ذیل کمایوں سے بھی کچھ اشعار لئے گئے ۔ نذراند نعت، بزم قادرید، گلاستہ علاوہ درج ذیل کمایوں سے بھی کھی اشعار لئے گئے۔ سندراند نعت، بزم قادرید، گلاستہ علاوہ درج ذیل کمایوں سے بھی کھی اشعار لئے گئے۔ سندراند نعت، بزم قادرید، گلاستہ کا درید اور سیرت امام الانہیاء وغیرہ۔

عامداد کیار، از متحان نعت، فارسته فادریه اور بیرت ۱۹۰۰ ماید. در لیل ۱۹ میلی در سول الله صلی الله علیه و سلم کی شان میارگ در لیل ۱۹ میلی در سول الله صلی الله علیه و سلم کی شان میارگ

 راہبوں کے اقوال بھی تحریر کئے جاتے ہیں جن میں مدیرین ، دانشوران ، مورخین اور نقاد سب شامل ہیں

### (۱) «حضور کی حیات طیب میں موجو د کفار کے اقوال »

(۱) م مُعبَدُ سِيجرت ك وقت راسة ميں حضور انور كا گذر ام معبد كے خيے ر جہاں آپ چند گھنٹے قیام کئے تھے اور ایک دیلی بکری کا دورھ برتن بجر نکالے۔ حفور کے چانے کے بعد اس کا شوہرآیا تو ام معبد نے کہا" ایک بابر کت تخصیت تشريف لائي تمي " - شومرنے كما" تم أن كاحليد بيان كرو و وه كسي تھے ، "أم لكى " پاكيزه رو ، كشاده چره ، صاحب جمال ، آمكيس سياه اور شرمكيس ، بال گونگهریالے ، بلند گردن ، باریک و پیوسته ابرو ، آواز میں بھاری بن ، مع بعنورت، شیرین کلام، واقع الفاظ، معلوجید موسیون کی ازی پرونی موقی می نه كوماه نه طويل "سيه صفات من كر شوچر يولا" وه ضرور صاحب قريش ہيں اور من سے ضرور جاکر طوں گا علا لو افغان صلاا می اس (r) ابوجل ای کااصل مام عمود بن بشام تعاسیه کی بار رسول الله کو ع الربروماق هد المعلم وو الم على الله ملي والله ملي والله م ين NO WE THERE IS TO THE WAR THE المراجع المراع والمراجع المراجع المر

جواب دیا" وہ تو صادق اور امین سے شہرت رکھ ہیں ۔ انھوں نے و کیجی وعدہ خلافی جوت نہیں بولیا وہ اللہ پر کب جمیت بول سکتا ہے جود وقع الحاري وصح مسلم) - دونوں كاطويل مكالم اجات في سيد مكسية عند والله العالم عند والله (۵) عُوَرت بن حَرث: - كافرون في مخرب العام والعام والعام والعام المتعادية الماك كرني بجيجار حضومانكي بزوري الصفائل المائية شاملا بديا - ايك در فت ك يخ محد آله اي كالمنافقة كال الله فت ي سيني عن المعاس ابع القريد ما معالى العالم المعالى العالى ا ضينيو عيد المراق ال كما قد الله المعالمة المال المالة الدع را المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم ماکه میں اس کی گرون ازادون جلينه دو " - غورث جان بجاكر الني توم ميل الالديد على والعد على الله عن الم الياض كياس سآيابوں جن سے بہراد مكرتي فيد جند الم الله الذان - يديمن كاكور ترتمااور يمن كاملك كيري فاوقار في محمد مير وان وفي نے مخلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ کسری کے اس کا خط مع ما ي كياته بالقاظ كين مكاور بادان كوجكم وباكر جن شخلي بني كاستعاد ور المالي الله المركم مير عدياس المي وو بدادان في وو الماليان المي مع الديشون في الدينون من إما كل آما " ووبرك ون دو أول جما واللها من

#### INK

ر سول الله نے فرمایا "میرے رب نے کسریٰ کو اس کے پینے شیرویہ کے ہاتھوں ہلاک \* کر دیا ۔اور باذان سے کہنا کہ بہت جلد میرادین کسریٰ کی سلطنت پرغالب آجائے گا'۔ دونوں باذان کے پاس پہنچ کر ساری تفصیل بیان کئے ۔ باذان نے کہا "جو کھ تم کہ ر ہے ہو یہ بادشاہوں کی عادت نہیں ہے۔ تھے بقین ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں ( باذانٌ نے بعد میں اسلام قبول کیا) = (مدارج النبوۃ)۔ (٧) ابوحار شربن علقمه: سيه نَجران كاأسقف (برا يادري) تهاسيه اپيغ بهائي كرزين تعلقمہ کے علاوہ اور دوسرے عبیمائی عالموں کو ساتھ لے کر رسول اللہ سے مُباہلہ کرنے مدینہ آرہا تھا۔ راستے میں ابوحاریثہ کا اونٹ سرکے بل گرا۔اس کے بھائی کر زنے کہا

" وہ سرکے بل کرے جو دور ہے " لیعنے حضور کو بددعاء دیا۔ ابوعار نذنے کہا " وہ نہ كرے بلكه تو كرے " - كر زنے حيرت سے يو حجا" جمائى ايسا كيوں كہتے ہو" ؟ ابوحار ﴿ نے جواب دیا "اللہ کی قسم مے محمد ( صلی اللہ علیہ و سلم) اللہ کے رسول ہیں ساور و بی آخر نی ہیں جن کا ہم انتظار کر دہے تھے "۔ کر زنے کہا" پھر کس لئے تم ان کی پیروی نہیں

كرتے ؟ " ابوحار شد نے كها " اپن قوم كى مخالفت كر ما تھے بسند نہيں ۔ اگر ميں محمد كى بات مان لوں گا تو میری جو قدر و منزلت قوم میں ہے وہ جاتی رہے گی اور مال و تحائف چین لئے جائیں گے " ۔ ( مدارج النبوۃ ) ۔

(٨) كتنبه بن رُبيعه: سطح كامشهور جادو كر اور كائن تھا سكه والوں نے آلب میں

مثورہ کرکے عتبہ کو حضور کے پاس بھیجا۔وہ حضور کو سونے چاندی کالا کی دے کر بتوں کی مخالفت کرنے سے رک جانے کا مشورہ دیا۔اس کی باحیں س کر رسول عربی ا نے سورة خم السجدہ (پارہ ۲۴) کی ابتدائی آیتیں ملاوت کیں ساس سورت کی تیرهویں آمت میں عاد و مثود کے عذاب کا بیان س کر عتبہ نے اپناہا تق آنحضرت کے منہ پرر کھ دیا اور کہنے لگا" اے محمد! (صلی اللہ علیہ و سلم) آگے کچھ نہ کہیں ۔ میں حمہیں حمہاری رحم دلی کی قسم دیماً ہوں " سید کہہ کر وہ اپنے گھر واپس ہوا ۔ ابو جہل کھے کافروں کو ساتھ لے کر عتبہ کے گھر گیااور کہنے لگا۔ "اے عتبہ! کیا تو محمد کی طرف مائل ہو گیا؟"
عتبہ نے کہا" میں نے محمد کے سامنے اپنی لفاظی کے ذریعے لینے بتوں کی مخالفت سے
ہاز رہنے کہااور انھوں نے البیا کلام سنایا کہ خدا کی قسم! نہ وہ جادو تھا نہ کا من کی ہاتیں
تھیں ۔وہ ایک جیب کلام تھا۔ میں نے انھیں چپ کرایا۔ تم لوگ میری بات مان لو
اور ان سے کوئی اعراض مت کر و۔اور آج کے بعد میں ان سے گفتگو کرنے کبھی نہ جاؤں گا (خصائص کبری)۔

(و) ضماد: سکه مکر مه سے دور ضماد کاوطن تھا۔آسیب وغیرہ کو جھاڑ پھونک کے در لیے دور کرنااس کا پیشہ تھا۔جب یہ مکہ مکر مہ آیاتو کے کافروں نے کہا "یہاں ایک شخص محکر نامی ہے ان پرجادو کیا گیا ہے تم ان کا علاج کر و " ۔ ضماد حضور کے پاس پیج کر بولا" میں جادو کے لئے جھاڑ پھونک کر تاہوں اللہ جب چاہے شفادیتا ہے "۔ اس کی بات سن کر رسول اللہ نے کہا" میں جو کہتا ہوں خور سے سنو۔آپ نے یہ کلمات اس کی بات سن کر رسول اللہ نے کہا" میں جو کہتا ہوں خور سے سنو۔آپ نے یہ کلمات آخر تک پڑھے آگھ فیڈ لیلے نگھ کہ لا و نشت فینے تو نششت فیفر لا و نوو من به و نتو گل عکلیه سن ضماد نے سن کر کہا " دو بارہ یہی کلمات پڑھے " حضور نے "و نتو گل عکلیه سن ضماد نے سن کر کہا " دو بارہ یہی کلمات پڑھے " حضور نے دوسری باریہی الفاظ دہرائے ۔ ضماد نے کہا "خدالی قسم ۔ میں نے جادو گروں کے جملے دوسری باریہی الفاظ دہرائے ۔ ضماد نے کہا "خدالی قسم ۔ میں نے جادو گروں کے جملے سے ، کاہنوں کا کلام سنا ، شعراء کے اشعار سنے مگر الیے کلمات پہلی بار سننے میں آئے ۔ اسلی اپنا ہا تھ بڑھا ہے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں " ضماؤ مسلمان ہوگے ۔ آپ اپنا ہا تھ بڑھا ہے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں " ضماؤ مسلمان ہوگے۔ آپ اپنا ہا تھ بڑھا ہے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں " ضماؤ مسلمان ہوگے۔ آپ این با ہاتھ بڑھا ہے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں " ضماؤ مسلمان ہوگے۔ تیا دور اسلم شریف) ۔

(۱) ولید بن مغیرہ کے کا مشہور مالدار شخص تھا اور عربی ادب سے بھی لگاؤ تھا۔
کمجی کمجی یہ حضور کی خدمت میں بھی آتا تھا۔ ایک بار رسول اللہ نے ولید کے سلمنے
قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی قرآن سنتے ہی ولید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بہت
قرآن کی چند آیات تلاوت فرمائی قرآن سنتے ہی ولید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بہنچا اور
متاثر ہوکر اپنے گھر والیس آیا۔ اس کی اطلاع ابو جہل کو ملی تو وہ ولید کے گھر پہنچا اور

الگ ہی کلام ہے۔اس میں بڑی حلاوت ہے،اس کی شاخیں تاز ر پھل دار ہیں،اس کی جڑ پھلوں سے بھری ہوئی ہے ۔ وہ کلام سارے کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے "۔ (خصائص کریٰ)۔

ان دس کفار کے اقوال پڑھنے سے بہی ست چلتا ہے کہ کے میں رہنے والے حضور کی جان کے وشمن ابو جہل ، ولید ، عتب یا ابو سفیان ہوں یا کے سے دور دراز فاصلے پر رہنے والے ضماد یا آم معبد یا غورث اور روم کا عسائی بادشاہ ہر تل ہویا نجران کا پادری ابو حارث یا بین کا حاکم باذان آتش پرست ہو سبھی حضرت ختی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے اضلاق و کر دار کا اعتراف کرتے تھے۔ بقول شاع ہے امانت اور صداقت کے محرف وشمن المانت اور صداقت کے محرف وشمن کیارتے آئیں ، صادق بجائے اسم علم المانت اور صداقت کے محرف وشمن

ان کافروں میں مشرکین مکہ، عیسائی اور پاری سبھی آپ کے اور آپ پر مازل کر دہ کلام کے سچاہونے کے دل سے معترف تھے مگر محض بغض، عناد، سرکشی اور ضد کے باعث الکار کرتے تھے۔ ایک کافر عورت نے صرف چند گھنٹوں میں رسول عربی کے حلیہ ، مبارک اور گفتگو کا استے اچھے انداز میں تذکرہ کیا کہ سیرت کی اکثر کمآبوں میں یہ حلیہ عربی میں مین وعن لکھا گیاہے۔

غرض حضور اکرم کے زمانہ ، مبارک کے کافروں ، عیبائیوں اور بھوسیوں نے ہمارے رسول کی تعریف کی اور رسول کی امت کے بعض کم عقل رسول کی شان میں گستاخی کر کے رسول کی عظمت اور رسول کے وقار کو گھٹانے کی ناپاک سعی کرتے ہیں ۔ اللہ کی لعنت ہے الیے مسلمانوں پر ۔ ان سے یہ پو چمیں کہ تم بھی بٹر ہو کیا تجہاری تعریف میں جہارے زمانے کے کافروں نے کچھ کہا ہے ؟ • • • کچھ نہیں کہا

# (۲) عبیهائی ادیبوں، دانش وروں اور ممور حوں کے اقوال

کئی انگریزانیے بھی ہیں جو عسائیت کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کھے ادیب ہیں ، کچے دانشور کچے فلاسفر ہیں ، کچے مورخ ہیں اور کچے نقاد ہیں ۔ کچے مب بھی ہیں اور کچھ تعصب نہیں رکھتے ۔ کی ادیب اسے ہیں جھوں نے اسلام ہات کا اور رسول اللہ کی مقدس سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور اپنے مطالعے کا پخوڑ بی صورت میں شائع کیا (عبیهائیوں نے سیرت محمدی پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کے علحدہ عنوان میں دئے گئے ہیں وہاں ویکھ لیں) ذیل میں کچھ عبیهائیوں کے اقوال رکئے جاتے ہیں ۔ جمعوں نے حضور اکرم کی شان میں کیے ہیں۔ ) انگلستان کے مشہور اورب جارج برفار ڈشا (George Bernord Sha ) ، بالكل سيح كها " اگر محمد ( صلى الله عليه و سلم ) كو سارى د نيا كا حكمران بنايا جا ما تو ری دنیا میں امن ہی امن رہتا " (٢) مسٹر بولڈرسن (Holdesm) نے کہا کہ عزت محد ( صلی الله عليه وسلم) كي تعليمات ميں يه خوبي بے كه اس ميں وہ جمام الحي یں موجود ہیں جو دوسرے آدیان میں نہیں پائی جائیں " (٣) فرانس کا مشہور ش در پروفسیر موسیوسیڈیو (Mosio Seddio) این کتاب میں لکھتا ہے کہ عزت محمد ( صلی الله علیه و سلم ) خوش اخلاق اور ملنسار تھے ، الله کو کثرت سے یاد نے والے تھے، خاموش طبح اور لغویات سے نفرت کرنے والے تھے۔آپ اپنے اور انے سے مکساں سلوک کرتے تھے ، ہرایک سے برابر انصاف کرتے تھے ، گرے مًا كام آب خود كركيت تھے ، دوست اور وشمن سب كے سب كشاده پيشاني سے ملتے ی ہوسکتے ہیں \* • • • ( ۹) ڈا کٹر ڈی رائٹ ( Dr D.write ) کے بموجب \* محمد ( صلی الله عليه وسلم) اپن ذات اور قوم كے لئے نہيں بلكه سارى دنيا كے لئے ابرر حمت تھے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے شخص کی مثال موجود نہیں جس نے احکام خدا کو اتنے عمدہ طریقے سے انجام دیا ہو " ۔ (۴) جوزف تھامسن (Josouf Thomson) کہتا ہے "اكب معمولي سجه كامسلمان مهى جهال جاتاب محمد (صلى الله عليه وسلم) كي تعليمات اس کے ساتھ ہوتی ہیں جو دوسروں پر اثر کرتی ہیں ساسلام کا نعرہ (اذاں) صح، دو پہر اور شام بلند ہو تا ہے اور وہ سرجو پہلے پتھروں اور حیوانوں کے آگے جھکتے تھے اب ایک خدا ے آگے جیکتے ہیں " ۔(۱۱) ڈا کٹر کلارک Dr. Klark کا کہناہے " حضرت محمد (صلی الله عليه وسلم) كالچسيلايا موامذ مب بالكل واضح اور صاف ہے امکے جامع عقيدہ ہے جو امک ی کتاب (قرآن حکیم) میں موجود ہے " ۔ (۱۲) انگلینڈ کا معروف دانشور باسور تھ اسمتھ (Bosioorth Smith) این کتاب میں لکھتاہے " حضرت محمد (صلی الله علیہ و سلم کی خصوصی تعلیم غلاموں کے علاوہ ینتیموں کے ساتھ تھی ۔آپ خود بھی ینتیم تھے اس لئے آپ کی درلی خواہش تھی کہ جس طرح اللہ نے ان کے ساتھ بہترین بر ماؤ کیا ولیسا ہی سلوک دوسرے بھی کریں \* ••• (۱۳) جرمنی کا مشہور فلاسفر جان جاک ولیک (Jhon Joc Walik) یوں کہتا ہے " جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اگر وہ کھی حصرت محمد ( صلی الله علیه و سلم) کی معجز نما قوت بیان سے قرآن کی تشریح سنتے تو بے ساختہ سجدہ میں گرتے اور کہتے پیارے رسول! ہمارا ہاتھ پکڑلیجئے اور ہمیں اپنے پروؤں میں شامل فرماکر عنرت بخشتے " ••• (۱۳) کاؤنٹ ڈی ٹی ولیرز .C.D.B (Wallizer کی رائے میں "محمد (مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم) نے جو مذہبی نظام قائم فرمایا وہ نه صرف ان کے اپنے ساتھیوں کی فہم کے مطابق تھا بلکہ اس سے آگے وہ عام انسانی حالات و نظریات سے بھی مناسب ہم آہنگی رکھتا تھا جس کے نتیج میں تنکیس (۲۳) سال کے عرصے میں عربوں کی آبادی کا نصف حصہ اسے قبول کرلیا " - (۱۵) مشہور

تھے "(۲) روس کا مشہور فلاسفر کاؤنٹ مالسٹائے (Count Tolestoy) لکھتا ہے کہ " حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) ان عظیم الشان مصلحین میں سے ہیں جموں نے اقوام کے اتحاد کے لئے بڑی خدمت کی سانھوں نے وحشی انسانوں کو ہدایت کی ادر ان كے لئے ترقی و تہذيب كے راست كول دئے ساور حيرت الكيزبات يہ ب كه الل عظیم کام صرف ایک فرد واحد کی ذات سے ظہور پزیر ہوا " ••• (۵) رپورینڈ اسمی (Reorend Smith) محمد (صلى الله عليه وسلم) كو امكيب سائقة تين ابم چيزين لائم كرف كامو تعد ملا مدبهب ، اصلاح اعمال اور وطنيت مدونيا كى تاريخ ايس كونى دوسری شخصیت کی مثال پیش نہیں کر سکتی " - (۱) ڈیون پورٹ (Deon port) کی رائے یہ تھی کہ "محمد (صلی الله علیہ وسلم) کو بلاشبہ اپنے مقصد کی سچائی کا یقین تا ان کامثن نه فریب پر مین تھانہ بے بنیاد تھا۔ اپنے مثن کو پھیلانے میں انھوں نے ر کسی لا کیا دھمکی کا اثر قبول کیا اور یہ زخموں اور تکالیف کی شد تیں ان کی راہ کی کاوٹ بن سکیں ۔ دہ سچائی کی تبلیغ مسلسل کرتے رہے "۔ (٤) علوم شرقيه پر عبور ركھنے والا سروليم ميور (Sir Williom Meuor ) اين كتاب ميں لكھتا ہے" محمد (صلى الله عليه وسلم) كے ايام جواني ميں ہى آپ كے اخلاق كى یا کیزگی اور راست بازی پر سب مورخین متفق ہیں حالاتکہ بیہ دولت اہل مکہ میں كمياب تھى ۔ نى بنائے جانے كے بعد آپ نے توحيد كاتصور لينے تتبدين كے داوں ميں بھادیا ۔ قوم کی اصلاح ، یتیموں کی پرورش ، غلاموں سے حسن سلوک کی تعلیم کے علاوہ شراب کو ترک کرانے میں اسلام جتنا کامیاب ہوا ویسی کامیابی کسی دوسرے مذہب کو نہیں ملی " ۔(The life of Mohammed) (۸) برطانیہ کے میج آر تحر کلائن لیونار و (AK Leonord ) في اين كتاب مين لكها كه " اگر كني تض نے اللہ کو پایا ہے اور ایک اچھے اور عظیم مقصد کے لئے اللہ کی اطاعت میں اپن ساری زندگی کو نثار کیا ہے تو تقین جانے کہ وہ شخص صرف محد ( صلی الله عليه وسلم)

مورخ جان ڈیون پورٹ (John Deuen Port) نے این کتاب میں لکھاے که "محمد (صلی الله علیه و سلم) نے جو تعلیمات پیش کیں وہ مذہبی ، تمدنی ، تجارتی اور ملکی غرض ہر ایک امر پر حاوی ہیں ۔ مذہبی عبادت سے لے کر جسمانی صحت تک، فرد کے حقوق سے لے کر جماعت کے حقوق تک ، دنیاوی نظام سے لے کر دین نظام تک ممام باتیں آپ نے بتائیں جو قرآن میں موجود ہیں اور یہ تعلیمات فطرت انسانی کے مطابق ہیں " (Histry of the world) حضور کے سوانح میں الکس لوازون (Elex Livason) لکھتا ہے کہ " محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو واضح اور شاندار شریعت کا دستور و نیا کے سلمنے کیاوہ مقدس کتاب قرآن ہے جو اس وقت مسلم مردم شماری کے لحاظ سے تنام دنیا کے 6 / 1 حصے میں معتبر مانی جاتی ہے۔ سائنس کے نئے انکشافات اور زیر ححقیق باتیں چہلے ہی سے قرآن اور اسلام میں موجود ہیں " - (The life of Mohammad) – " ہیں (Muntugmry watt) کا کہنا ہے " حضرت محمد ( صلی الله علیه و سلم ) کو الله نے مین بے مثال صفات سے نوازاتھا۔ پہلی یہ کہ آپ نے عرب معاشرے کو مستحلم بنایا دوسری مید کہ سیاست کے اصولوں سے آپ نے مدینے کی ایک چھوٹی ریاست کو ایک عالمگیر سلطنت میں عبدیل کر دیا۔ حسیری یہ کہ انتظامی صلاحیت اور مہارت آپ میں بدر جد اتم موجود تھی ۔ (۱۸) پروفسیر فری مین (Prof Freman) کی نظروں میں م حقیقی اور سچ ارادوں کے بغیر کوئی اور چیز محد (صلی الله علیه و سلم) کو الیے استقلال کے سابقہ آگے نہیں بڑھاسکتی اور ابیہااستقلال جس میں پہلی وہی کے نزول سے آخر دم یک مجمی آپ کے قدموں کو سچائی کے اظہار سے نہ ذکھگائے " ۔ (۱۹) مشہور مورخ پروفسير كبن (Prof Gole in) كھا ہے كہ "ان سے قبل كوئى رسول اسے سخت امتحان سے نہیں گزرا تھا جسیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) گزرے کیوں کہ جوت ك بعد افوں نے اپنے آپ كو سب سے يہلے ان لو گوں كے سلمنے بيش كياجو انھيں

سب سے زیادہ جانتے تھے لیکن دوسرے پیغمبروں کا معاملہ برعکس رہا " - (۲۰) اینی (Count Heri De Castri) این كاب ميں لكھا ہے كه "عقل اس بات سے حيرت زوه ہے كه اليما كلام (قرآن) الكيب الیی استی کی زبان سے کسیے نکا جو بالکل آمی تھے۔ محد (صلی الله علیہ و سلم) قرآن کو انی رسالت کی دلیل سے طور پر لائے جس سے تعلق سے جمام اہل مشرق متفق ہیں کہ نوع انسانی لفظاً و معناً مر لحاظ سے اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز ہے " - (١١) برطانوی ادیب پروفسیر مامس کارلائل (P. Thomas Carlyle) اپنی کتاب میں لکھا کہ "اس حقیقت سے الکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر تاریخ میں انقلاب آمایہی تھا تو محمد (صلی الله علیه و سلم) کے بغیریه انقلاب ایک غیرمتحین عرصے تک معرض التواء میں رہتا ۔ بانی ، اسلام کے ماقابل انکار فضائل کا انکار کرما انصاف کاخون کرما ہے۔ میرے خیال میں حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) کا وجو د حن کا مرتب انسانی عظمت کی بلندیوں سے کہیں بلند ہے دنیا کی باعظمت ہستیوں میں فضائل و صفات کے لحاظ سے بروفسير لامار من (۲۲) (Heroes and Herowor ship) پروفسير لامار من Prof Law Martin کا نظریہ ہے کہ " پیغیر اسلام نے قربان گاہوں کو، دیویوں اور دیو ہاؤں کو ، دین و مذہب کے پیروکاروں کو ، شیالات اور افکار کو ، عقائد و نظریات کو بلکہ روحوں کو تک بدل ڈالا ۔ وہ ہمارے سامنے مسلم قومیت کی الکی ماقابل فراموش خصوصیت یہ چھوڑ گئے کہ صرف ایک آن دیکھے خدا سے محبت کریں اور ہر معبود باطل سے نفرت کریں "۔ (٢٣) ڈاکٹر لیتھ (Dr. Leethar) کہتا ہے کہ « محمد (صلی الله علیه و سلم) نے خود ہی کبھی معصومیت کا دعوی نہیں کیا بلکہ ایک موقع پرخود آپ کے ایک طرز عمل پر مکتہ چینی کی گئ کہ آپ نے ایک ما پینا ہے اپنا منہ موڑلیا۔خود کے بارے میں وی کو پوری امانت کے ساتھ قوم کے سامنے رکھنا نہ ان بی کاعق تھا"۔ (۲۳) ڈاکٹررابرٹس (Doctor Roberts) یوں کہتا ہے" محمد

(صلی الله علیه وسلم) نے یتیموں پراین خاص توجہ فرمائی سیتیموں سے براسلوک کرنے والوں یا ان کے حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف سخت ترین وعیدیں سمیت محدی کے اس پہلو کو اجاگر کرتی ہیں جس پر مسلمان مصنفین کو بجاطور پر مازہے " (۲۵) ایک فرانسیسی مورخ والرْ (Walter) نے خود این قوم کو عار دلاتے ہوئے لکھا کہ "اے پادریو!اے راہبو! محمد (صلی الله علیہ و سلم) پر نازل کر دہ قوانین اگر تم پر لا گو کر دئے جائیں جیسے وقت مقررہ تک کھانے پیپنے کی ممانعت ( روزے میں ) ، ا بن آمد نی کا ڈھائی فیصد غریبوں میں تقسیم کر نا(ز کو ۃ ) تینیۃ ہوئے صحراؤں سے گزر کر چ کرنا، شراب حرام کر دینا، تنهاری اٹھارہ بیویوں میں سے چّو دہ کو کم کر دیناوغیرہ کیا الیبا مذہب عیش پرست ہے ؟ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کم عقل اور جاہل ہیں جو مذہب اسلام پر الزام عائد کرتے ہیں " (۲۹) جرمن کا مدیر پروفسیر ہوگ Prof) (Hogg کھتا ہے کہ " میں نے محمد ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کی تعلیمات کو بغور پڑھا خصوصاً مخلوق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیرمسلم اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو بہت ترقی کر سکتاہے ۔ موجودہ زمانے میں سوسائٹی کی اصلاح کاسب سے بہتر طریقت یہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو رائج کیا جائے " ۔ (۲۷) فرانس کے انقلاب کا روح رواں روسو (Rosu) کہتا ہے " حصرت محمد ( صلی اللہ علیہ و سلم) ایک ج کا دماغ رکھنے والے انسان اور بلند مرتبہ سیاسی مدبر تھے ۔آپ نے جو سیاس نظام کی بنیاد رکھی وہ بہت شاندار تھا " ۔ (۲۸) کنیڈا کی یو نیور سٹی آف ٹور نٹو کے شعبہ انالومی کے چیر من ڈاکٹر کتھ ایل مور (Dr. Keth L.More) نے بختین کے مختلف مراحل کا مطالعہ (المومنون ت ۱۲) کرکے یہ بیان اخبارات میں دیا کہ " قرآنی آیات اور حفزت محمد ( صلی الله علیه و سلم ) کے فرمو دات سے جدید سائنس اور مذہب کے در میان وہ خلاء پڑ کرنے میں مد دیلے گی جو برسوں سے حلاآر ہا ہے۔حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) نے انسانی بُحتین کی نشؤ و نما کے تنام مراحل چودہ سو سال قبل

مح بادئے جس کے بارے میں ڈاکٹروں کو صرف پندرہ سال قبل معلومات یں۔ میں نے تورات اور انجیل کا مطالعہ کیالیکن ان کاقرآن سے کوئی مواز نہ نہیں ہاستا المریزی میں ترجمہ کرنے (۲۹) (Globeand Mail) قرآن مجمد کے انگریزی میں ترجمہ کرنے لے جارج سیل (George Sale) نے لکھا کہ "محمد (صلی الله علیه وسلم) مکمل ر پر فطری قایلیتوں سے آراستہ تھے ۔آپ نہایت خوب صورت ، خوش اطوار ، بابرور، قہیم، دشمنوں کے مقابلے میں صاحب شجاعت واستقلال تھے۔علاوہ ازیں ا فی تسمیں کھانے والوں ، حرام کاری کرنے والوں ، تہمت لگانے والوں اور جھوٹی ای دینے والوں کے لئے آپ نہایت سخت تھے۔آپ میں برد باری، صبر، استقامت، لرگزاری ، رحم و کرم اور الله کی حمد میں مشخولیت نہایت درجه موجود تھی۔ The kora الم الكستان كا مشهور مورخ التي جي وليز ( H.G Weilz) اين ب میں لکھتا ہے کہ " محمد (صلی الله علیہ وسلم) سے قبل عربوں کی ذمنی اور و ماغی اجیتیں ناکارہ ہو بھی تھیں مگر پیغمبراسلام نے چند ہی برسوں میں ان کے ذہن اور غ میں وہ روشنی پیدا کروی کہ یونانیوں کے بہترین دور کے لگ بھگ پہنچ گئ "-الین پول (Lein Poll) نے ضور کی گریلوزندگی کانقشہ اس طرح کھینچا ہے ۔ " حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) اپنی از داج کے ساتھ ایک قطار میں بنے ہوئے چوٹے مکانوں میں رہتے تھے ۔وہ اپنے گھر میں جھاڑو دیتے اور آگ خود جلالیتے ۔ تھوڑا بہت کھانا جو گھر میں موجود ہو آاس میں دوسروں کو بھی شریک کرلیتے تھے " - (۳۲) جنسیات (Genities) کا ماہر ڈاکٹر جون ایلین (John Eleson) کا کہنا ہے کہ " حصرت محمد (صلی الله علیه وسلم) نے قرآن میں انسانی تخلیق کاجو تفصیلی حذکر ہ کیا ہے مرف یہی بات میرے قبول اسلام کا باعث بی ہے ۔ بائبل کے نئے اور پرانے عہدواہے میں کہیں البیا عذکرہ نہیں ملتا " - (۱۳۳) فرانس کے مشہور وانشور ڈاکٹر مورس (Dr. Morises) کی پیرائے ہے کہ "روم کے عبیبائیوں کو جو ضلالہ:

کے کڑھے میں گرے ہوئے ہیں کوئی چیز نہیں نکال سکتی سوائے اس آواز کے جو مُر ( صلی الله علیه و سلم ) کی زبان سے غار حراسے نکلی تھی ۔ ان کے پیش کر دو کار (قرآن) تمام آسمانی کمابوں پر فوقیت رکھتی ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ساری دنیا کے انشاء پرداز اور شعراء سرجھکادیتے ہیں " - (۳۲) گارؤنے (Gordfrey) کہتا ہے کہ "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رسول تھے نہ کہ صونی ہ جواًن کے اطراف جمع تھے وہ (صحابہ) ملتِ اسلامیہ کے اولین ارکان تھے جو توحیدالیا اور قانون کی اطاعت پر راضی تھے اور محمد ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کی تعلیمات اور ان کا سیرت کی پیروی پر اکتفاء کرنے والے تھے " (۳۵) ڈاکٹر انیڈبرمنگھم (Dr.E.Barmingha) کے بموجب "اسلام کی ترقی تلوار کی مرہون منت نہیں ب بلك حصرت محمد (صلى الله عليه وسلم) كى ساده زعد كى ، ب لوث خد مات ، الفائ عہد، اللہ پر پکا یقین ، ذاتی جراءت اور استقلال سے وابستہ ہے ۔ نبی کا کام آسان نہیں ہو تا لیکن محمد ( صلی الله علیہ و سلم) نے اپنی خاندان سے ہی یہ کام شروع کیااور کامیاب رہے " سر (۳۹) پروفسیر اڈوائر موشخ (Prof Adwire Monte) این كتاب ميں لكھتا ہے كە" محمد (صلى الله عليه وسلم) كامذ ہب السيے اصولوں كالمجموعہ ہے جو معقولیت کے امور پر مبنی ہے اور ان کی کتاب (قرآن) میں مسئلہ تو حید اس اعداز میں مبیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے"۔ (۳۷) ریوسیط منس (Riosebete Nans) کے تاثرات یہ ہیں " – اس بات کا اعتراف بلاتکلف کرما چاہئے کہ اپن توم کے لئے محمد ( صلی الله علیه و سلم ) کی ذات بڑے احسانات کا موجب تھی ۔ انھوں نے مختلف قبیلوں کو ایک قوم بنادیا۔ کی دیو ناؤں کے بجائے ایک خدا پر ایمان لانے کی تعلیم دی ۔ کی معیوب اور بری رسومات کو جڑے اکھیودیا ۔اسلام یقیناً برکات کاموجب ہے " ۔ (۳۸) لندن کے ایک وانتور بی ایس کشالیه (B.S Kushale) نے ایک نے انداز میں خراج عقیرت

پیش کیا ہے ۔وہ کہتا ہے کہ "محمد (صلی الله علیه وسلم) کے کثرت ِاز دواج کے متعلق بہتان باندھا گیا ہے جو سراسر خلط ہے ۔ ب شک آپ نے کی تکار کئے مگر اس کا مقصد غلط رواجوں کو منانا اور لو گوں کو ترغیب دینا تھا۔آپ نے کئی بیواؤں سے شادی کی ا كاكد اوك آب كى بيروى كريس -آب في اين نفسياتي خوابش ك الح أكال نبيس كية " (٣٩) آرتحر کلین (Arthor Gleman) لکھتاہے کہ "محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کی فتح مکہ در حقیقت دین اور سیاست کی فتح تھی ۔اس وقت قریش کے مغرور و متکبر سردار عاجراند كردنين جمكائے كورے تھے - محمد (صلى الله عليه وسلم) في ان ظالموں ك تمام قصور معاف كردئ اور فرمايا "آج كون تم عدكوئى بدلانهي لياجائ كا "-(۴۰) برطانیہ کے مشہور مترجم قرآن مارماذیوک پکٹھال Marmaduk ) (Picktha ف این کتاب میں لکھا کہ " وہ قوانین جو قرآن میں ہیں اور پیغمراسلام نے سکھائے ہیں وہی اخلاقی قوانین کاکام دے سکتے ہیں اور الیس کتاب صفحہ عالم پر موجود نہیں " ۔ (Islam and Modernism) ۔ موصوف نے بعد میں اسلام تبول کرایا اور محمد پکھال کہلائے (۱۱) معروف تاریخ داں پروفسیر فلپ کے بی (Prof phillip K.Hitti) نے لکھا کہ "محد (صلی الله علیه وسلم) نے ایک الیما كانون اين كتاب (قرآن حكيم) ميں پيش كيا جو صرف خدائي حكومت كا راسته نہيں و کھاتی بلکہ سائنس اور سیاست کا مجموعہ بھی ہے " (۲۲) امریکہ کے ایک معنف مائیکائل ایک مارث (Michael H.Hart) نے ایک دہے قبل انسانی تاریخ کے پھلے پانچ ہزار برسوں میں گزرے ایک سومشہور افراد کی سواخ عمریاں تیار کی جن میں بعض باحیان مذاہب،لیڈرس، بادشاہ،موجدین اور سائنس دانوں کی مختصر سوانح عمریاں معتصادیر کے کتابی صورت میں بیار کرے اس کانام "The 100 " رکھا مرائ ہارٹ نے سوافراد کے نام ترتیب سے لکھتے ہوئے بوری ایمان داری کے ساتھ حفزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرامی سب سے پہلے نمبر پرر کھا۔وہ کہتا

ہے کہ " میری ترتیب کے لحاظ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت علی سے افضل ہیں ۔ لوگوں کو شائد تعجب ہوگا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کو سرفہرست کیوں رکھا ؟اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) ہی الیہ انسان ہیں جو د نیاوی اور مذہبی دونوں اعتبار سے کامیاب رہے اور ان کی زندگی مکمل کہلائی " ۔ (The 100) آکسفور ڈکا ایک مشہور اور متعصب کی زندگی مکمل کہلائی " ۔ (The 100) آکسفور ڈکا ایک مشہور اور متعصب دانشور پروفسیر مار گولیتے (Prof Margaliauth) جو حضور کی شان میں جھوٹ سے کام لیا مگر لکھتا ہے کہ " محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کے سوائے لگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممن ہے مگر اس میں جگہ پانا قابل فخر بات ہے " ۔ سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ناممن ہے مگر اس میں جگہ پانا قابل فخر بات ہے " ۔ (Muhammed)

ان انگریز دانش وروں کے علاوہ رابرٹ گلگ، رپور نیڈ جارج ، پروفسیر ہٹن اسمتھ، آرتھر گان لیونارڈ، جارج ریواری ، ڈا کٹرلیبان ، مورخ ایس بی اسکاٹ ، دا كثر بطر ، پروفىيىر مارس ، ديون يورث ، سروليم ميور ، لندے ، موسيواو جيل كلوفل ، دا كرو كراك ديوسس، دا كرج د بليولير، ماركس داد، دا كرواك اور ڈا کرلڈونف کر سیل وغیرہ کی مدیروں اور مورخوں نے الگ الگ احداز میں خاتم المرسلين كى اور قرآن حكيم كى تعريف و توصيف كى ہے - كسى ف حضور كو امن بیند کہا، کسی نے آپ کے اخلاق کو سراہا، کسی نے آپ کے انصاف کی تعریف کی، کسی ن آپ کو عظیم الشان مصلح کما، کسی نے بےمثال شخصیت کما، کسی نے ایام جوانی ك اخلاق كى ياكيزگى كوسراما، كسى في سارى دنياك اقوام كے لئے ابرر حمت كما، کسی نے آپ کی تعلیمات کو پسند کیا، کسی نے آپ کو سیاس اعتبار سے کامیاب کہا، کسی نے آپ کی انتظامی صلاحیت کو سراہا، کسی نے آپ کی مستقل مزاتی کی تعریف کی کسی نے قرآن علیم کے معجزے کو تسلیم کیا، کسی نے آپ کے عدل و انصاف کو پیند کیا، کسی نے موجودہ دور میں حضور کی تعلیمات کورائج کرنے کا متورہ دیا، کسی نے آپ کے فرمودات کو جدید سائنس سے ہم آہنگ کیا، کسی نے آپ کی گھریلو زندگی اور ازواج کے سابقہ سلوک کی تعریف کی، کسی نے آپ کی ذات اقدس کو احسانات کا موجب قرار دیا اور کسی نے آپ کو ساری انسانی تاریخ میں سرفہرست رکھا۔ان میں کچھے ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان کی شمع روشن کی و سلام بھی قبول کئے۔

ان انگریزوں کے اقوال کو سلمنے رکھ کر ان نادان مسلمانوں پر لعنت بھیجئے جو حضور کی شان میں مختلف انداز میں گستا خیاں کرتے ہیں ۔ حضور کے امتی کہلاکر حضور کی توہین کرتے ہیں ان جاہلوں ہے وہ کر بچن اچھے ہیں جو حضرت عیبی کے امتی ہوکر ہمارے رسول کی تعریف کرتے ہیں ۔ آنحضرت کو وصال پاکر کئی صدیاں گذر گئیں مگر ہر صدی میں عیبائیوں نے حضور کی تعریف میں کچھ نہ کچھ لکھا اور کہنا کیونکہ آپ خیرالسبٹر تھے ۔ ایک عام بشرکی تعریف نہ کوئی عیبائی کر تا ہے نہ اس کے کر دارکی اچھائی بیان کرتا ہے ۔ ہی تو نمایاں فرق ہے بشر اور خیرالسبٹر میں ۔ کاش ان کر دارکی اچھائی بیان کرتا ہے ۔ ہی تو نمایاں فرق ہے بشر اور خیرالسبٹر میں ۔ کاش ان کم عقلوں کو کوئی سمجھائے۔

### (۳) یہودیوں، بدھ مت اور سکھ مت کے ماننے والوں کا نذرانہ

عسائی مذہب کے قابل ادیبوں اور مدہروں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے
لوگ بھی ہمارے نئ حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہیں ۔
(۱) چین کے بدھ مذہب کے پیشوا فن چی (Fin Chi) کا کہنا ہے " پیشمبر عرب محمد (صلی الله علیہ و سلم) نے جو تعلیمات دنیائے انسانیت کے سلمنے پیش کی ہیں وہ دنیاوی اور دینی لیجنے مادی اور روحانی دونوں اقسام کے لئے مفید ہیں اور دونوں کے
دنیاوی اور دینی لیجنے مادی اور روحانی دونوں اقسام کے لئے مفید ہیں اور دونوں ک

تونگ (Mong Tung) حضور سے اپنی مجبت کا اظہار اس طرح کرتا ہے۔
"حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کاظہور بن نوع انسان پرخداکی ایک رحمت تھا۔
لوگ کتنا ہی انکار کریں مگر آپ کی عظیم اصلاحات سے چٹم پوشی ممکن نہیں ۔ہم بدھ
مت کے ملنے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) سے مجبت کرتے ہیں اور ان کا احرّام بھی
مت کے ملنے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) سے مجبت کرتے ہیں اور ان کا احرّام بھی
کرتے ہیں " ۔ (۳) ایک ہودی عالم ڈاکٹرہار وڈ (Dr. Harwad) حضور اور قرآن کی
تحریف اس طرح کرتا ہے "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کی سیدھی سادی زیدگی
اور کافروں سے حن سلوک نے اشاعت اسلام میں بڑاکام کیا ہے ۔اور آپ پرجو کتاب
(قرآن) نازل کی گئ وہ فیمے و بلیغ ہونے کے علاوہ کئ علوم اور اضلاق کا سرچشہ ہے"
(ام) سکھ مت کے بانی گرونائک نے سیرت رسول کا اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔
ان کے والد کا نام لا لو کھڑی تھاجو لاہور میں رہتے تھے ۔گرونائک نے سکھ مت کی
بناء ڈالی اور ان کی مقدس کتاب گروگر تھ صاحب ہے ۔افھوں نے حضور اقدس کے
تعلق سے یہ بجیب وغریب دوہالکھا ہے ۔

اس بدهر کے نام سے محمد نام بنا
ان دو اشحار کا مطلب بیہ کہ کوئی بھی نام کے ابجد کے حساب سے اعداد
ثالو اور اسے چار سے ضرب دو ۔اس میں دو جمع کرکے بچرسے ضرب دو ۔جو حاصل
آئے گااس کو بیس سے تقسیم کر دو ۔جو عدد باتی کچ اسے نوسے ضرب دے کر دو جمع
کر لو ۔جواب بیانوے آئے گااور بیانوے کاعدد حضور پر نور کے نام نامی حضرت "محمد ملی دیا تا میں کے اعداد کا بلحاظ ابجد بحو عد ہے ۔

حصنوراكرم كااسم مبارك برعام مين موجودب

رونائک نے یہ ناور دوہا لکھ کریہ ثابت کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے میں "مجمد " (صلی الله علیہ وسلم) کا نام موجود ہے ۔ نام چاہے انسان کا ہویا حیوان کا ، پرمدوں کا ہویا دریائی جانوروں کا ، فرشتوں کا ہویا جتات کا ، در ختوں کا ہویا چھلوں یا چولوں کا ، دریاؤں کا ہویا بہاڑوں کا ، جاندار کا ہویا ہے جان کا ، مرد کا ہویا عورت کا ، مسلمان کا نام ہویا کافر کا ، یہودی کا نام ہویا عیسائی کا ، بدھ مت کے ملنے والے کا نام ہویا جین مت کا ، پارسی کا نام ہویا کمیونسٹ کا ، چینی کا ہویا جا پائی کا ، روسی کا ہویا امریکی ہویا جین مت کا ، پارسی کا نام ہویا کمیونسٹ کا ، چینی کا ہویا جا پائی کا ، روسی کا ہویا امریکی

ہو یا جین مت کا، پارس کا نام ہو یا کمیونسٹ کا، چینی کا ہو یا جا پائی کا، روس کا ہو یا امریکی کا، ہند و ستانی کا ہو یا پاکستانی کا غرض ہر نام میں نام محمد مجلوہ گر ہے۔ بقول شاعر <sup>کھ</sup>

ہر اسم میں تقیں ہے محد کی ذات ہے اسیدعہ لے ، جھ کو اگر کھوٹنگ يسكيمت كافاك إعطاجمذكانا بندومرد کانا) بندوعور کانا) عيسائى كانا) ناكك بيتا ایڈورڈ 21 441 440 440 944 r.) 401- (% ۳.(الزا 4) 75 m. (41 9 x

ایجد کاعلم بہت قدیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ میں فزول قرآن کے در میان یہودیوں نے سورہ بقرۃ کی ابتدائی آیتیں سنیں اور الکم کے اعداد بحساب ایجد نکالے جو اکہتر ہوتے ہیں سیہودی کہنے لگے اس نئے مذہب کی عمر صرف اکہتر سال ہوگی اس کے بعدیہ دین ختم ہوجائے گا۔ صحابہ نہ کہا کہ الیے حروف مقطعات اور بھی سور توں کے شروع میں موجود ہیں جسے الکر ، الکمت ، الکمت ، مقطعات اور بھی معارتوں کے شروع میں موجود ہیں جسے الکر ، الکمت ، الکمت مشکم اور لحم محسن وغیرہ تویہ سن کریہودیوں نے حساب لگایا اور اپنا سمر پیٹ کر خاموش ہوگئے۔

جو لوگ اسم "محمد" صلی الله علیه و سلم کو دوسرے ناموں کے اعداد میں ایجد

کے طریقے سے نکالناچاہتے ہیں ان کی سہولت کے لئے ہر حرف کی قیمت لکھی جاتی ہے ۔

عربی زبان میں جملہ ۲۹ حروف ہیں ۔ الف اور همزہ ایک مانے جاتے ہیں اس لئے وونوں کاعد دیرابر ہے ۔ حروف تہجی کی ترتیب سے اعدادیوں ہیں ۔ الف (۱) ایک، با،

(ب) دو، تا، (ت) چار سو، تا، (ث) پانچ سو، جیم (ج) تین، حا، (ح) آتھ، خا، (خ) چھ سو، دال (د) چار، ذال (ذ) سات سو، را، (ر) دوسو، زا، (ز) سات، سین (س) ساتھ، شین (ش) تین سو، صاد (ص) نوبے ، ضاد (ض) آتھ سو طا، (۱) نوسو، عین (ع) ستر، شین (ش) تین سو، صاد (ص) نوبے ، ضاد (ق) ایک سو، کاف (ک) بیس ، لام (ل)

تیس ، میم (م) چالیس ، نون (ن) پچاس ، واؤ (و) چھ، حا، (ه) پانچ ، همزہ (۱ ) ایک اور یا، دی۔

سیدابرار حسین ہاشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "حضورا کے زمانے سے دیڑھ یا دو ہزار سال قبل ایک عرب بنام مرامر گزرا ہے جو خطاور تحریر کا موجد تھااس نے اپنے آکھ لڑکوں کے نام یہ رکھے تھے ۔ ابجد، ھوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت، شخذ، ضطغ ۔ ان آکھ الفاظ میں عربی کے جملہ اٹھائیس حروف آگئے ۔ (تاریخ الاسما،) مرامر نے الف کا عدد ایک رکھا بھر ایک ایک ایک اضافہ کرتے ہوئے دہائی تک بہنچا۔

دہائی کے بعد ہر حرف میں وس وس کا اضافہ کیا اور سینکڑے تک پہنچ کر ہر حرف میں سوسو کااضافہ کیااور ہزار پراعداد کو ختم کیا۔اعداد کی ترتیب بلحاظ ابجدیوں ہے۔ الف (۱) ، ب (۲) ، ج (۳) ، و (۷) -- ه (۵) ، و (۲) ، ز (۷) -- ح (۸) ، ط (۹) ، ی (۴) --ک (۲۰) ، ل (۳۰) ، م (۳۰) ، ن (۵۰) ، ن (۲۰) ، ع (۲۰) ، ف (۸۰) ، ص (۹۰) سق (۴۰۰) ، ر (۲۰۰) ، ش (۲۰۰۰) ، رت (۲۰۰۰) رت (۲۰۰۰) ، خ (۲۰۰۰) ، خ (۲۰۰۰) ، خ (۲۰۰۰) ظ (۹۰۰) غ (۱۰۰۰) سه جو حروف عربی میں نہیں ہیں مگر فارسی اور ار دو میں مستعمل ہیں ان کے اعدادیہ ہیں سپ (۲)، ٹ (۴۰۰)، چ (۳)، ڈ (۲)، ڈ (۷)، ژ (۷)، ژ (۷) اور گ (۲۰) ان اعداد کو سلمنے رکھتے ہوئے کوئی بھی کسی بھی نام کے اعداد جمع کرکے درج بالا طریقے کے مطابق ہر نام میں اسم " محمد " صلی الله علیہ و سلم پاسکتا ہے۔ (a) صوفیوں اور ویدانتوں کے ملے حلے عقائد کا اثر رکھنے والے کبیرواس نے بھی اپنے ایک دوہے میں حضور انور کے اسم گرائی " محمد " صلی اللہ علیہ و سلم کے اعداد بیانوے کو ہر نام میں شامل قرار دیا ہے ۔ان کا دوہا بھی کم و بیش گرونانک کے

دوہے کی طرح ہے '' عدد نکالو ہر چیز سے چوگن کرلووائے دوملا کے پچگن کرلو بیس کا بھاگ جگائے

باقی بچے کے نوگن کر ، دو اس میں اور ملائے

ہت کہیر سنو بھئ سادھو نام " محمد " آئے
ان دو اشعار میں بھی وہی طریقہ بتایا گیا جس کی اس سے قبل تشریح کی گئ –
آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی عظمت جن کم عقلوں کے دلوں میں نہیں ہے اور جو
حضور کو اپنے جسیا نبٹر سمجھتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ ایک اعدادی شعبدہ ہے اس کی
کیا ہمیت ہے ؟۔لیکن میں کہا ہوں کہ یہ اعدادی لطیف نکتہ کسی مسلمان نے نہیں

بلکہ سکھ مت کے بانی گرونانک نے کسیے نکالا ؟ جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ نکتہ خور اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ کوئی عام بشر نہیں تھے بلکہ فوق البشر اور خیر البشر تھے۔ ایک عام بشر کے لئے کسی دوسرے مذہب کا کوئی شخص نہ الیما اعدادی نکتہ نگال سکتاہے نہ ہرنام میں کسی اور کے نام کے اعداد مل سکتے ہیں۔

### (۵) رسول الله کی شان میں ہندوؤں کا مذراعہ ء عقبیرت

دو سرے مذاہب کے ماننے والوں کے علاوہ ہندوستان کے ہندومت کے کئ پیروالیے ہیں جھوں نے بار کہ رسول اللہ میں اپنی عقیدت کا نذر اند مختلف انداز میں اس طرح پیش کیا ہے (۱) سوامی لکشمن پرشاد جو طبیب تھے اور ماہنامہ "آب حیات " کے مدیر تھے انھوں نے حضور اقدس کی سیرت پر "عرب کاچاند" نامی کماب لکھی ۔اس میں انھوں نے لکھاہے کہ "و نیا کی جلیل القدر ہستیوں میں جن کے اسمائے گر امی ہائ كى انكليوں پر شمار كئے جاسكتے ہيں رحمتہ للعالمين ، شفيع المذنبين ، سيد المرسلين ، غاتم النبين ، باعث فخر موجو دات ، سرو ركائنات حصرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیه الصلوة والتسليم كو كئ اعتبار سے ايك خاص امتياز حاصل ہے اس لئے ميں نے سب سے پہلے اس قابل تعظیم فخرروزگار ہستی کی حیات مطہرہ کے حالات قلمبند کرنے کا شرف حاصل کیا ہے " ۔ ایک مقام پر مسلمانوں کو جھمجھوڑتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ " یہ مسلمان جن کی گفتار میں فضائل اسلام کا ذکر پایاجا تا ہے مگر جن کے کر دار میں کہیں اسلام کی روح نہیں دیکھی جاتی ۔ یہ مسلمان جو فقط صورت اور نام کے مسلمان ہیں مگر سیرت اور کام کے مسلمان نہیں ۔اے مسلمان! عور کر تونے اپنی بد کر داریوں سے اسلام کو ، قرآن کو اور حضور پاک کو کس طرح رسوا کیا ہے ؟ " (عرب کا چاند) -(۲) سوامی کشمن رائے کہتے ہیں کہ غیرمسلم مصنوں کا برا ہو جنموں

نے سیرت کے واقعات کو تعصب کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سلمنے پیش کیا۔ آنکھیں چکاچو در ہوجاتی ہیں اور یہ بات اعتراف کرتے ہی بنتی ہے کہ واقعی نفس کش پیغمبرنے جس شان استغناء سے دولت ، عنرت ، شہرت اور حسن کی طلسی طاقتوں کو اینے اصول پر قربان کیا۔وہ ہر کس وناکس کاکام نہیں "۔(۳) سادھوٹی ایل وسوانی کا کہناہے کہ " میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کوکور نیش بجالا تاہوں ۔وہ دنیا کی ایک عظیم الشان ہستی ہیں ۔وہ ایک قوت تھی جو انسانوں کی بہتری کے لئے صرف ہوئی ۔ لو گوں نے انھیں ایڈا۔ دی اور ان کی زندگی خطرے میں پڑگئی لیکن انھوں نے اپنے فرائض کی اوائی میں کو تا ہی نہیں کی ۔وہ ہمیشہ امن اور راستی کی تلقین کرے رہے ۔ محد (صلی الله علیه و سلم) نے بچیوں کو زیدہ دفن کرنے کی رسم بند کی، شراب کو حرام کر دیا اور ژبهانیت کاخاتمه کر دیا " (۴) پروفسیر کے ایس راما کرشتا راؤ صدر شعبہ۔ فلسعة مهاراني آرنس كالج آف ميور برائے طالبات نے این كتاب میں لكھا ہے كه و عرب کے ریکستان میں مسلمان تاریخ وانوں کے لحاظ سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) ۲۰/ ایریل ۱۵۵، کو پیدا ہوئے۔ محمد کے مصنے ہیں جن کی سب سے زیادہ تعریف ی جائے ۔ اپنے نام کے لحاظ سے وہ ہر بادشاہ ، ہرشاعراور ہرادیب سے زیادہ تعریف ك قابل بين \_انحوں نے جو مشن لوگوں كے سلمنے ركھااس ميں يحد كامياب رہے " (Mohammed The Prophet Of Islam) مجومن واس كرم چند گاندھی کاشمار آزادی مند کی مشہور ترین شخصیتوں میں ہوتا ہے ۔ان کا کہنا ہے کہ « حضرت محمد ( صلى الله عليه و سلم ) ك اخلاق اور اوصاف السي تھ كه وشمن بھى اعتراف کرتے تھے مگر ان کے اخلاق اور اوصاف ان کے ملنے والوں میں نہیں پائے جاتے " (١) سوامي برج نرائن نے غزوات كے تعلق سے بہت صحح بات بيان كى كم " پیغمبراسلام محمد (صلی الله علیه وسلم) نے چوٹی اور بڑی کئی جنگیں اوریں مگر ان میں ا کی جنگ بھی جارحانہ نہیں تھی ۔ اور آپ نے کسی جنگ میں پہل نہیں کی بلکہ

مدافعانه طریقة اختیار کیا "(٤) شری شردھے پر کاش برهمو سماج کے لیڈر نے اس طرح ا پنے خیالات کا اظہار کیا ہے " جس طرح و نیا میں دوسری بڑی تخصیتیں اپنے جلال کا ا كي مستحكم سُتون قائم كركية اسى طرح محمد (صلى الله عليه وسلم) بهن اين فضلت كا الیها جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں جو ہمدیثہ کے لئے ان کی یاد قائم رکھے گا۔اسلامی پر تم تلے اس وقت کروڑوں مسلمان الیے ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لئے مستعد کھڑے ہیں سیدان کی فضلیت کابڑاعالی شان نشان ہے "( A) ڈا کٹر ہے کے رام برہما کا کہنا ہے كه "حضرت محد (صلى الله عليه وسلم) في ليخ پيروون كو اخلاق عاليه كى صرف تلقين ہی نہیں فرمائی بلکہ ان اصولوں پر عمل کر ہے بتایا تا کہ ان کی احباع کرنے والے بھی عمل کی طرف راغب ہوں ۔ان کی زندگی ایثار و قربانی کا بہترین تموید تھی " (۹) ہندوستان کے مشہور نوبل انعام یافتہ شاعر را ہندر ماتھ منگور نے حضور اور قرآن کی شان میں یوں کہاہے کہ " حضرت محمد ( صلی الله علیہ وسلم ) پر قرآن مازل ہوا جس میں بے شمار خوبیاں ہیں گوہ وقت دور نہیں جب کہ قرآن اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر حذب کر لے گا۔اور وہ دن دور نہیں جب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كا مذبهب اسلام مندومت پر غالب آجائے گا " - (١٠) ينذت شیو نرائن کا کہنا ہے " و حشی اور جنگو عربوں کو وحدت کی ایک لڑی میں پرونے اور ا مک زبردست قوم کی صورت میں کھڑا کر دینے کے لئے ایک عظیم انسان کا ظہور ہوا امدھی تقلید کے سیاہ پردے پھاڑ کر اس عظیم انسان نے تمام اقوام کے دلوں میں خدائے واحد کی حکومت قائم کی سوہ انسانی لعل کون ہے ؟ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) (۱۱) حکم چند کمار نے حضور کے مختلف نکاح کے بارے میں اس طرح لکھاہے " عالم شباب میں حفزت محمد ( صلی الله علیه و سلم ) کی به حالت تھی که حضرت خدیجہ ہے شادی کے بعد کئی کئی روز تک گھرسے غیر حاضررہ کر ریاضت اور تزکیہ ۔ نفس میں مشغول رہنتے تھے ۔حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی خواتین آپ کے عقد میں آئیں وہ سب

ی سب بیوہ تھیں ۔ان حالات پر عور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام شادیاں کسی نه کسی اخلاقی ذمه داری کی ادائیگی کی خاطر تھیں " (۱۲) ایک کائستھ موتی لال ماتھرنے كهاكه " پيغمبر اسلام حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) نے توحيد كى ايسى تعليم دى جس سے ہر قسم سے باطل عقائد کی بنیادیں بل گئیں " (۱۳) اور ایک ہندوستانی لالہ مہر چند كا كبنا ہے كه " بانى ، اسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) كى ذات والا صفات سرايا رحم اور شفقت تھی۔اگر بانی ۔ اسلام کے بس میں ہو تا تو سرز مین عرب میں خون کا ایک قطرہ بھی مذکرنے پاتا ۔آپ کی زندگی میں جتنی لڑائیاں ہوئیں وہ نہایت مجبوری کی حالت میں ہوئیں " (۱۴۷) بی ایس رعدھا وانے رسول اللہ کی تعریف میں ان الفاظ میں کی ہے " حصرت محمد (مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم) ی زندگی پر تنقید کرنے والوں نے اسلامی تاریخ اور بانی مراسلام کی سیرت کا صحح طور پر مطالعه کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی حالاتکه حضرت محمد ( صلی الله علیه و سلم) کو جنتنا سایا گیا اتنا کسی بادی اور پیغمبر کو نہیں سایا گیا۔انھوں نے ظلم وستم کے پہاڑ اپنے سرپراٹھالئے مگر اپنے سانے والوں کو اُف تک نہیں کیا بلکہ ان کے حق میں دعائیں مانگیں اور طاقت و اقتدار حاصل ہونے کے باوجودان سے کوئی انتقام نہیں لیا " (۱۵) اخبار " تیج " وہلی کے ایڈیٹر لالہ رام ور مالکھتے ہیں " ہم نے سنا کہ اسلام کی آشرواشاعت اور اس کی بقاء و ترقی کا انحصار تلوار پرہے۔الیما کہناخوداسلام کی تردید کر تاہے۔اس غلط اور شرانگیز عقیدے کے حامیوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زمدگی کے مثالی واقعات کو فراموش کر دیا اور صداقت سے انکھیں بند کر لیں ۔اسلام میں امن و آشتی اور صلح وراستی کی جگہ تلوار سے کہیں بالاترہے۔اسلام تلوار کا نہیں امن کا پیغام ہے"۔

درج بالا پندرہ اہل ہنود کی مختلف باتوں کو دو بارہ پڑھ کر عور کریں کہ کسی غیر مسلم نے حضور اکر م سے اخلاق مبار کہ کا تذکرہ کیا ، کسی نے متعصب مصنفوں کو برا بھلا کہہ کر حضور سے اوصاف کی تعریف کرتے ہوئے مسلمانوں کو عار ولایا ، کسی نے غزوات کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی بھی غزوے کو جار حانہ قرار نہیں دیا، کسی نے آپ کی فضلیت کا جھنڈا کھواکر نے کاذکر خیرکیا، کسی نے آپ کے اعمال اور ایثار کا تذکرہ کیا، کسی نے بحگو عربوں کو کا تذکرہ کیا، کسی نے بحگو عربوں کو تربیت دے کر حکمراں بنادینے کی بابت حضور کی تعریف کی، کسی نے حضور کے مختلف نکاح کر خکمراں بنادینے کی بابت حضور کی تعریف کی، کسی نے آپ کی تعلیمات کے مختلف نکاح کرنے کو کسی نہ کسی مصلحت پر مبنی قرار دیا، کسی نے آپ کی تعلیمات کے باعث عقائد باطلہ کی بنیادیں ہل جانے کی بات ہی، کسی نے آپ کی ذات کو سرا پار مم کہا، کسی نے حضور پر تنقید کرنے والوں کو جھنچھوڑ کر انھیں صحیح معلومات حاصل کرنے کی تلقین کی، کسی نے حضور کی حیات طیبہ کے مثالی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مذہب اسلام کو تلوار کا نہیں بلکہ امن کا پیغام کہا۔

غیر مسلموں کے ان مختلف باتوں کو پڑھنے کے بعدیہی کہناپڑتا ہے کہ غیر مسلم تو حضور کی تعریف کریں اور انھیں ارفع واعلیٰ ہستی قرار دیں اور انھیں تمام انسانوں سے بہتر کہیں اور حضور کے بعض نادان امتی آپ کو اپنے جمیبا بشر کہیں ۔ تف ہے الیے لوگوں پراور ان کے ایمان پر ان سے تو کافرہی اچھے ہیں ۔

# (۹) رسول الله کی شان میں عنبر مسلم خواتین کی عقبیرت

کچھ ہندو اور انگریز خواتین نے بھی حضور انور کی شان میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ (۱) سروحنی ٹائیڈو چٹو پادھیائے جنھیں ٹبلبل ہند کہا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ "حضرت محمد (صلی الله علیہ و سلم) اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں جس کاسراغ اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا آپ نے ایک ایسی حکومت کی بنیاد

ر کھی جسے تنام کر ۂ ارض پر پھیلنا تھا اور جس میں عدل و احسان کے سوائے کسی اور نانون کو رائج نہیں ہوناتھا ۔آپ کی تعلیم انسانوں کی مساوات ، باہی تعاون اور عالمكير افوت تھى " (شان محمد صلى الله عليه و سلم) (٢) مسراي بسنت كهتى بين كه " پینمبر اسلام حضرت محمد ( صلی الله علیه و سلم) کی زمدگی زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول پر حملہ کرنے کے عادی ہیں دوہری جہالت میں مبتلا ہیں ۔آپ کی زندگی سادگی ، شرافت اور شجاعت کی تصویر تھی " (٣) ١٢ / ربیع المنور عید میلالانتی کے موقع پر مسلمانوں کو مبارک باد دیتے ہوئے مسر سونیا گاندھی صدر نشین انڈین سیشل کا مگریس (انڈیا) نے کہا کہ " میں شخصی طور پر حضرت محمد ( صلی الله علیه و سلم ) کو امن کا پیغمبر مانتی ہوں ۔ میرا القان ہے کہ آج جبکہ ساری و نیا نفرت، تشدد اور تعصب کے اندھیروں میں گھری ہوئی ہے اور انسانیت کی بقاء کو زبروست خطرات کا سامنا ہے ایسے میں حضرت محمد ( صلی الله علیه و سلم) کی عظیم تعلیمات کی روشنی بی عالم انسانیت کو سیرهی راه و کھاسکتی ہے۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کر عاجاہے کہ ہم محن انسانیت کے بنائے ہوئے راستے پر جل کر عبت، بھائی چارگی اور اتحادِ انسانی کے فروغ کے لئے کام کریں ے " \_ اگر محقیق کا دائرہ وسیع کریں تو معلوم ہوگا کہ اِن مین خواتین کے علاوہ اور دوسری غیرمسلم خوامین بھی آنحصرت کی شان اقدس میں اپنا مذراء پیش کی ہوں گا۔ کیا ایک بشری کوئی ایسے احداد میں تعریف کرتاہے ،میرے احدادے میں کسی بشرکی تریف غیر مسلم خواحین کرناتو کجاخود اس کے گھر کی خواحین اور خصوصاً بیوی بھی نہیں کرتی ۔ یہ تو حصرت خیرالبشر کی ذات الدس ہے جس کی تعریف غیر مسلم مرد بھی کرتے ہیں اور عور تیں بھی۔ دوسرا کوئی بشر کہاں آپ کی برابری کر سکتا ہے ہے؟

#### <u> 1.7</u>

## (دلیل ۱۷)رسولُ الله صلی الله علیه وسلم کی سیرت طَیّتبه پر کُتب مختلفه

رسول التفلين جد الحسنين حفزت محمد مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم کی سيرت طيب اور حيات مبار که پر پهلی صدی بجری سے موجودہ صدی بجری تک کئ زبانوں ميں بخشمار کتابيں لکھی گئ بيں مختلف مصفوں نے لپنے لپنے الباز ميں سيرت رسول، اخلاق رسول، مفازی رسول، ازواج رسول نثراور نظم ميں اختصار يا تفصيل سے پيش کيا ہے۔

## (۱) سیرت رسول پر عربی کتب

ذیل میں سیرت نبوئ کی عربی کتابوں اور مصفوں کے نام تحریر کئے جاتے ہیں ترتیب زمانی کے لحاظ سے قوسین میں مصنف کاسن وفات دیا گیا ہے تا کہ معلوم ہو کہ كونسى كتاب كس صدى ميں لكھى گئى ؟ (١) صحيعة حمام بن منب رحمام بن منب (۵۸ ھ) (٢) كتاب الاموال -ابوعبيد قاسم بن سلام ( ٨٠ هـ ) (٣) سيرة النبي -عروه بن زيرٌ ( ٩٢ هـ ) (٣) السيرسابان بن عثمان (٥ ١هـ) (۵) سيرة الرسول سومب بن منبه (١١٥) بيه مخطوطه جرمیٰ کے شہرہائیڈ برگ کی لائبرری میں موجود ہے (۲) السیر۔ نثر جیل بن سعد (۱۲۳ھ) (٤) سيرة النبي - ابن شهاب زمري (١٢٣هـ) (٨) كتاب المغازي - ابن شهاب الزمري (١٢٣ هـ) (٩) السير-موسى بن عقب الاسدى (١٧١ هـ) (١٠) سيرالرسول والمغازي - ابن اسحق (۱۵۱ه) (۱۱) السير الكبير المام محمد بن حسن الشيباني (۱۱۱هه) (۱۲) سيرت ابن بشام -(چار جلد) عبد الملك ابن بشام (۲۱۸هـ) (۱۳) طبقات ابن سعد - محمد ابن سعد (۱۲۸هـ) (۱۴) انساب الانثراف - احمد بن يحيي البلاذري (۲۷۹ هه) جوامع السيرة - ابن حرم (٢٥٦ هـ) (١٦) الدرر في اختصار المخازي والسيرساين عبدالبر (٢٩٣ هـ) (١٤) الروض

الان (شرح سيرت ابن بشام) - عبد الرحمٰن التهيلي (٥٨١ هـ) - (١٨) الأكثفاء في مفازی رسول الله به سلیمان بن موسیٰ الكلاعی الامدلئسی (۱۳۴ هه) (۱۹) المختصر فی سیرت سد البشر - عبد الرحمٰن الدمياطي (٥٠> هـ) (٢٠) عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير ابوالفتح محمد بن محمد سيدالناس (٣٣٧ه ٥) (٢١) نور العيون سسيدالناس (٣٣٧ه ٥) (۲۲) زاد المعاد في هدي خيرالعباد -شمس الدين ابن عبدالله ابن القيم الحوزي (۵۱> ھ) (۲۳) السيرة النبويه (چارجلد) -اسمعيل ابن كثير (۲۷> هه) (۲۴) نورالنبراس (شرح عيون الاثر) سايرا بهيم بن محمد المعروف به سبط ابن العجي (٢٨هه) (٢٥) امتاع الاسماع -المقريذي ( ١٣٥ هـ ) (٢٧) الخصائص الكبرئ سجلال الدين سيوطي ( ٩١٠ هـ ) (٢٤) النختجة السوية في الاسماء النبوية - جلال الدين سيوطي (١٩٥٥) - (٢٨) المواصب اللديم - احمد الطيب القسطلاني (٩٢٣ هـ ) (٢٩) سيسل الهدئ والارشاد في سيرت خيرالعباد - شمس الدين الشاميّ (٩٣٣ هـ) (٣٠) السيرة الحلبيه (تين جلد) سيرمان الدين تحلي (١٣) ولأتل النبوة إمام على بن بريان الدين الحلي (١٣٣٠ هـ) (٣٢) انسان العيون (شرح موابب اللد ميم آحة جلد - محمد بن عبدالباتي الزرقاني (١١٢١ه ) - ان ميس سے بعض كما بوں كا ار دو میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے ۔ (۳۳) ولائل النبوت (حافظ ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی ) (٣٣) جلاءالافهام (حافظا بن القيم ) (٣٥) البشفاء في تعريف حقوق المصطفى (قاضي عياض بن موسيٌ غرناطي) (٣٩) زاد المعاد في حدى خيرالعباد چارجلد (حافظ شمس الدين ابي عبدالله الدمشقيّ ) (٣٤) سيرت النبوة (سيد احمد زين) (٣٨) جوابر البحار في فضل النبي - چار جلد (يوسف بن اسمعيل النبعاني ) (١٩٩) شِفاء السقام في زيارة خيرالانام ( امام تقى الدين السيكع) (٢٠) شرح الشفاء (شهاب ) (٣١) شِفاء الاسقام في حديث خيرالانام (عبد الجليل القيرواني) (٣٢) القول المنجي على مولد البرزنجي (شيخ محمد بن اجد الماككي) (٣٣) مواكب الرميع بمولد الشقيع (احمد بن احمد الحلواني) (٣٣) نوراليقين في سيرت سيد المرسلين (شيخ محد الخفري) (٣٥) المديج النبوي في القرن الاول المجرى

( على صافى حسين ) (٣٩) مولد النبي (عبد الرحيم برعي ) (٣٤) رشقة الصادي من بحرفضائل نبي الهادي - (ابي بكر ابن شهاب الدين الحضري) (٣٨) رسمط جو برنظيم (عييل وسم على) (٢٩) مختصر في السيرية النبوبية (عبد الرحمل بن ربيع شيباني) (٥٠) عقد اللال ( آغاسيه على شوسترى ) -(۱۵) الكو كب الانور على عقد الحواہر في مولد النبي الاز ہر ( سيد جعفر البرزنجي مفتي) (۵۲) حاشته العالم الهمام (شيخ ابرابسيم البيحوري) (۵۲) سيرت النبي صلى الله عليه وسلم چار جلد - ( محمد محى الدين عبد الحميد ) (۵۴) رسول القائد ( محود شيخ خطاب ) (۵۵) السيرة النبوية والاثار المحدية (سيد احمد زين وحلان) (۵۲) قصة المعراج (جم الدين الغيطي ) (٥٤) القول البديع في الصلوة على الجبيب الشفيع ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن سخاوي ) (٥٨) سمط جوهر نظيم في مولد جبيب رب عظيم (شيخ عبد الحسين ار سطويار جنگ) (٩٩) تمامد النبي (الحاج فضل الله) (٩٠) شُجرة الكوّن (شيخ محي الدين ابن عربي ) (١١) محد رسول الله (اجمد رضا معرى ) (٩٢) معراج النبي (سيدحن البرزني السنون ) - (١٣) سفرالسعادت (مجدالدين محمد بن يعقوب) (١٢٧) عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عندرب تروجل (خليل ابرابيم ملاخاطر) (١٥) محمد صلى الشرعليه و سلم و بنواسراتيل (مصطفئ كمال وصفى) (٩٦) قصص الابهياء المسئ بالعرائس (احمد بن محد بن ابرابيم) (١٤) في المتعال في مدح النعال (احمد بن محد المغربي المقري) (١٨) سلك الدرر (سيد محمد خليل افندي) (١٩) الدرر في اختصار المعازي والسير (حضرت ابن البر) (مه) رسالات نبويه عليه التحيه (محمد عبد المنعم) -(١١) التفحات النبوية في الفضائل العاشورية ( حسن عدوى الحزاوي ) (٧٢) تفحات الرضاء والقبول (احمد بن محمد المعزاوي المكى) (٤٣) رسولُ الثقلين (محمد المامون بن عبد الوباب) (٥٣) عَرُوة الاحراب (محمد احمد باشميل) (٤٥) غُرُوة الاحراب (شيخ احمد على المليجي ) (٤٧) تاريخ الادب العربي (احمد حن زيات ) (٧٠) غُروة البدرالكبري (محمد احمد بالشميل ) (٨٨) غُروة احد (محمد احمد باشميل) (٩٠) عُزُوة نبي قُريظه (محمد احمد باشميل) مولود النبرة (البرزنجي) - (٨٠) المختِه

البويه في الاسماء النبوية ( جلال الدين سيوطيّ ) (٨١) المولد ( مجمّ الدين العظيمي ) (٨٢) مولد (شيخ اكبر) (۸۳) انتهام النعمة الكبري (شهاب الدين احمد ابن حجر الحينتمي) –(۸۴) درة المعنية في الزيارة المصطفونة ( على بن سلطان ) (٨٥) الانسان الكامل (سيد محمد بن علوى ماكمي) (٨٦) الذخائر المحمدية (سيد محمد بن علوي ) (٨٤) حاشتيه المختصر في السيرة النبوية (سيد محدين علوي ) (٨٨) حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف (سيد محمد بن علوي) (٨٩) ديوان امام عليٌّ ( حصرت على مرتضيٌّ ) ( ٩٠ ) ديوان حُسّان بن ثابتُثُّ ( حصرت حسّان بن ثابتًا) (٩١) قصيدة بانت شعاد ( حصرت كعبٌ بن زهمير) (٩٢) شرح قصيده بانت شعاد (عبدالله بن مشام انصاري ) (٩٣) قصيرة البردة (شرف الدين البوصيري ) (٩٣) شرح قصيدة برده ( محمد ارتضيٰ على صفوي ) (٩٥) قصيدة وحيديه في مدح خيرالبربية ( محمد وحيد الدين عالى ) (٩٦) الحواہر الزاهرة في مدح النبي والبه والطاہرة ( محمد وحيد الدين عالى ) (٩٤) قصيدة الرائتيه (شخ محمد عبدالحيّ) (٩٨) شرح قصائد بمزيه (شخ سليمان الحمل) (٩٩) تخميس قصيدة بمزيه (عبدالباتي فاروتي ) ( • • ) نسج البردة (عبدالله بن احمد) (١٠١) نج البردة ( حافظ شوقى ) (١٠٢) مصدق الفضل شرح بانت سعاد (شهاب الدين احمد ) (١٩٨) الارشاد الى بانت سعاد (۴۴) اضواء البهجمه شرح بانت سعاد (۴۵) الحوام رالفردة في تخميس البرده (١٠٦) شرح قصائد حمزيه (احمد بن حجرالهيتمي) (١٠٧) حاشتيه على متن البردة (ابرابيم الباجوري ) (١٠٨) لامتيه الدكن (سيد ابراسيم اديب) (١٠٩) القصيدة الممزية (سيد طاهر رضوى ) (١١٠) نفع الوردة في شرح البردة ( فياض الدين نظامي ) (١١١) نفح الطيب في مدح الجبيب (شيخ محمد امين كتبي الحسيني) (١١٢) ديوان احمد بهلول في مدح سيدما محمدن المصطفى (سيدا حمد بهلول ) (١١١٧) حاشتيه على بانت سعاد (شيخ إبرابهيم باجوري ) (١١١٧) حاشتيه على قصيدة البوهيريّ (ابراميم باجوري) (١١٥) الموهرة الفردة في تخمس البرده (على بن ابوالحس شوستری) (۱۱۲) دیوان ابی فراس (ابو فراس همدانی) (۱۱۷) دیوان المقری (اسمعیل بن ابی تكر المقري ) (١١٨) ديوان ابوالفضل (ابوالفضل العباس ) (١١٩) ديوان خفاجه (ابراہيم

بن خفاجه أندلسي ) (۱۲۰) قصيرة الوتريه في مدح خيرالبرية (شيخ ابو بكر بغدادي ) (۱۲۱) دیوان رضی (محمد بن احمد الحسینی رضی ) (۱۳۲) دیوان آزاد (سیدغلام علی آزاد بلگرامی) (۱۲۳) مفاصیم یجب ان تصح (سید محمد بن علوی مالکی) (۱۲۴) النبی الرحمةً (سیدابوالحس علی ندوى ) (١٢٥) الوحي المحمديّ (سيد محمدرشيدرضا) (١٢٩) اعلام السائلين عن كتب سيد المرسَلينّ (عمرة بن حزم) (١٢٧) اخذيته الرسولّ (عبدالله بن محمد القرطي ) (١٢٨) سيرة النبوية والعصر المحمدية (سيدا حمدزيني ) (١٣٩) فتأوى رسول الله صلى الله عليه و سلم (محمدین ابو بکر این جوزی) ( ۱۳۰) تا (۱۳۴) زاد المسافرین سز اد المعاد فی هدی خیرالعباد سه حل الافهام في ذكر الصلوّة والسلام خيرالانام نَزِهة المشاقين وروضة المحبين (ابن جوزي) (۱۳۴۴) عمل اليوم والليلة (احمد بن مجمد الدينوري ابن اسني ) (۱۳۵۵) نور الإيمان بزيارة حبيب الرحمُن (عبد الحليم بن محمد امين ) (١٣٩١) مولد النبيّ (الإمام البرزنجي) (١٣٧) خلاصته الوفاء بإخبار المصطفيٰ (شخ سمهو دي المدني) (١٣٨) رسائل الوصول الى شمائل الرسول ً (يوسف بن اسملعيل الشيباني ) (١٣٩) و (١٣٠) الطب النبوي تستحفته المودود في احكام المولود (ابن القيم الحوزية) (۱۴۱) مغازي الواحدي (الواحدي) (۱۳۲) سيرةالنبيّ (الدمياطي (١٣٣) كتاب السير ( گازروني ) (١٣٣) شرف المصطفى ( حافظ ابن الجوزي ) (١٣٥) الوثائق السياستيه في العيدالنبوي والخلافة الراشده ( ذا كمر محمد حميد الله ) (١٣٦) امام الكلام وغيث الغمام (عبدالحي لكصنوي) (١٣٤) مطالب السنول في آل رسول (محمد بن طلحه الشافعي) (١٣٨) نورالابصار في مناقب آل بيت النبي المخارّ (شيخ سيد الشبلنجي ) (١٣٩) الواقح الانوار القدستيه في بيان العهود المحمديه (الشحراني) ( ١٥٠) المجامع للصغير في احاديث البشير والنذيرٌ (جلال الدين السيوطيّ ) (١٥١) مجموعة صلواتُ الرسولَ (خواجه عبدالرحمُنّ ) (١٥٢) نُبتري الكرام في عمل المولد والقيام (انوار الله فاروقیّ ) (۱۵۳) الدين و تاريخ الحرمين الشريفين (عباس كرارة) (۱۵۴) رفعالية النول في مناقب ريحانية الرسول مندية الاذكياء في قصص الابهياء - فحتبه الله على العالمين في معجزات سيدا لمرسلين - جامع المعجزات - معراج النبي - الدر المنظم - سيرت النبي (قلمي) - كتاب النعت (نثر) - مناقب الاخيار - افضل الصلوات - نسيم الرياض - أعلام النبوت - بردة محفوظ - ميلادالنبي - ومضات من نور المصطفى - جيش الرسول - الصارم - رسائل التسعته - المنحه - كتاب الاستبياب - فتح المنتال - عقد الحوصر - الزنجي بالقبول - شرف الانام - عزيز الحكم و دُراتكلم بموعته مولود شرف الانام -

### (٢) سيرت نبئ پر فارسي كُتب

حضورانور حفزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہیرت مبارک اور شمائل اقدس پر فارس زبان میں بھی کئ کتابیں نثراور نظم میں لکھی جا چکی ہیں۔ ذیل میں دونوں صنف ِ شخن کی کتابوں اور مصنفوں کے نام تحریر کئے جاتے ہیں۔

میں دو روں صنف سخن کی کمابوں اور مصفوں کے نام محریر لئے جائے ہیں۔

(۱) شواہد النبوۃ النقویۃ بقین اصل الفتوۃ (عبد الرحمٰن جامی) (۲) معارج النبوۃ فی مدارج الفتوۃ - پانچ جلد (ملا معین کاشفی) (۳) نثر المحواہر فی تخص سیرابی الطیب والطاہر (ملا علیم الله حسین) (۲) نور الا بہان (عبد الرحیم صفی پوری) (۵) مدارج النبوۃ (شاہ عبد الحق محدث) (۷) ۔ عبد الحق محدث دہلویؓ ) (۲) مدارج النبوۃ و درجات الفتوۃ (شاہ عبد الحق محدث ابن سعد دیباچہ معارج النبوۃ (معین الدین ہروی) (۵) فارس پارہ از طبقات ابن سعد (عبد الحمید اعظم کو ھی) (۹) حذب القلوب الی دیار المجبوب (شیخ عبد الحق محدث ) (۱) الدر روا لمرجان ( ملاعلیم الله حسینی ) (۱۱) سرور المحزون (شاہ ولی الله محدث وہلویؓ ) (۱۲) علیہ محمدی ( غلام محمد شاہ ) ۔ (۱۳) سنبلستان رحمت ( محمد محدن کا کوروی ) (۱۳) معجز مصطفیٰ (سید عبد الطیف قادری ذوقی ) (۱۵) سیروشمائل رسول (علی بن حسین الکاشفی) مصطفیٰ (سید عبد الطیف قادری ذوقی ) (۱۵) سیروشمائل رسول (علی بن حسین الکاشفی) مصطفیٰ (سید عبد الطیف قادری ذوقی ) (۱۵) سیروشمائل رسول (عارف) (۱۲) نور الانوار (۱۲) معارج النبوۃ (۱۲) فضائل آنحفرت صلعم (۱۲) رماله ، ساله ولی الله محمد شاہ ) معارج النبوۃ (۱۲) فضائل آنحفرت صلعم (۱۲) رماله ، ساله المعلیم الله میں اللہ و (۱۲) معارج النبوۃ (۱۲) معارض اللہ و (۱۲) معارض اللہ و (۱۲) و اللہ اللہ و (۱۲) و اللہ اللہ و (۱۲) و اللہ و اللہ و (۱۲) و اللہ و (۱۲

ولادت باسعادت حضرت رسول الله (۲۳) مراصدار تصنیه فی شرح برده (۲۴) مثنوی

در غزوات النبي (٢۵) الكلام المبين في آيت رحمة للعالمين (٢٧) بلوغ العليٰ (٢٧) قصص الا دبیاء (۲۸) سفر نامه حرمین الشریفین (۲۹) تاریخ نبوی ( ۳۰) دیوان مظهر ( مرزا مظهر جان جانالٌ ) (٣١) د فتر رحمت المعروف ديوان صحو (حصرت آغا داؤد نقشبنديٌ ) (٣٢) قصائد مرزانفرالله خال فدائي (٣٣) ديوان محي ( حضرت سيدنا شيخ عبدالقادر جيلانيُّ) (۳۴) دیوان صابر ( مخدوم علی احمد کلیری صابرٌ ) (۳۵) دیوان انسیں العشاق ( حضرت سيد محمد محلسيني گسيو دراڙ) (٣٩) ديوان تلندر ( حصرت شرف الدين بوعلي شاه قلندرٌ ) (۳۷) دیوان سلطان باہو ( حضرت سلطان باہوٌ ) (۳۸) دیوان شمس تبریز (حضرت محمد بن ملك داد ملقب به شمس شرف الدين تهريرٌ) (٣٩) كليات شمس تبريز (شمس الدين . تبریرٌ ) (۴۰) کلیات سعدی ( مصلح الدین سعدی شیرازی ) (۲۱) کلیات ظهیر فارایی ( ابو نصر ظهیر فارانی ) (۴۲) کلیات نظیری ( لطیف استاد نظیری ) (۴۳) کلیات امیر خسرو ( حفزت امیر خسرو) (۴۲) کلیات عراقی ( ملاشخ عراقی ) (۴۵) کلیات شهید ( غلام امام شهید (۴۷) کلیات صائب (محمد علی صائب تبریزی ) (۴۷) کلیات اسپر (مرز اجلال اسپر) (۴۸) کلیات سلمان (آقامرزامحمد ملک) (۴۹) قصائد بدر چاچ ( بدرالدین چاچی) (۵۰) قصائد عرفي (جلال الدين عرفي شيرازي ) (٥١) نفح الطيب من ذكر المزل والجبيب (سيد محمد اعظم حسين ) (۵۲) ديوان خواجه معين الدين حيثتي ( حصرت خواجه معين الدين حيثتي اجمیری ) (۵۳) مولو د شریف منظوم (سید محمد نور بخش ) (۵۴) قصائد جامی (عبدالرحمٰن جامی ) (۵۵) نبی نامه (۵۷) محمود نامه (۵۷) گلستان مصطفائی (۵۸) اعجاز نبوی (۵۹) ديوان ظهير (حكيم ظهير فارياني) ( ٧٠) ارشادات صاحب الصلوات ( سير عبيد الله ) (١١) احياءالسنته (٦٢) گلدستهٔ نعت (٦٣) تذكرهٔ شق القمر (٦٣) حبيب البتير – دو جلد (غياث الدين) (٩٥) حالات سرور كائتات (٢٦) ديوان محبوب (غلام محبوب سبحاني) (٢٤) ديوان واقف لابهوری (۱۸) دیوان نیاز (۱۹) دیوان نعتیه (علی احمد قاروقی ) (۷۰) روضته الاحباب في سيرة النبي والاصحاب (عطاء الله حسيني ) (١١) رساله قطب عالم (٢١)

<sub>برا</sub>لمومنین (۷۳) دیوان محمود (۷۴) عرف الجادی من بینان ہدی الهادی ( صدیق ناماں)(۷۵) مغازی النبی منظوم \_

### (۳) سيرت طيب پراردو کتب

ار دو زبان میں تاجد اربد سنیہ، واکئی بطنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ و سلم حیات طیبہ، اخلاق مبارک، سیرت مقدس، اسوہ اطہر، شمائل اقدس، سوائح مطہر، نرسالت اور معجزات پر بے شمار طویل، اوسط اور مختصر کتا ہیں لکھی گئیں ہیں اور نرسالت اور معجزات پر بے شمار طویل، اوسط اور مختصر کتا ہیں لکھی گئیں ہیں اور ان شاء الله قیام قیامت تک لکھی جاتی رہیں گ ہم سنف نے الگ الگ اند از میں سیرت نبوی پر اپنا قلم اٹھایا ہے ۔ نثر کے علاوہ نظم سف نے الگ الگ اند از میں سیرت نبوی پر اپنا قلم اٹھایا ہے ۔ نثر کے علاوہ نظم بی بیش مند شعراء کے دیوان حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی نعت میں لکھے جاھیے ہیں رزمانہ عاضر کے شعراء نعت نبوی لکھ رہے ہیں اور زمانہ مستقبل کے شعراء بھی فعور کی شان میں اشعار لکھتے رہیں گے ۔ نعتیہ اشعار میں بھی سیرت رسول، اسوہ ول ، شمائل رسول ، اضلاق رسول اور معجزات رسول ہی بیان کئے گئے ہیں ۔ اس میں کچھ شعراء کے دواوین کے نام میں نے شامل کئے ہیں۔

ویل میں نثری اور شعری کتب کے نام اور مصنفین کے نام تحریر کئے جاتے اللہ النبی سی نثری اور شعری کتب کے نام اور مصنفین کے نام تحریر کئے جاتے یا (۱) سیرت النبی سی جھ جلد ۔ شبلی نعمانی اور سید سلیمان مدوی ۔ (۲) اسوہ رسول اکر می الکر عبدالحی ) (۳) رحمتہ للعالمین ۔ تین جلد ۔ (سید سلیمان سلمان منصور پوری ) (۴) بن انسانیت ۔ (نعیم صدیقی ) (۵) حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم ۔ تین جلد ۔ (علی من نوجوہدری ) (۲) منابج النبوت ترجمہ مدارج مخوہدری ) (۲) منابج النبوت ترجمہ مدارج منبوت دو جلد (خواجہ عبدالحمید ) (۸) تواریخ جبیب إلیہ (مفتی محمد عنایت احمد ) (۹) نمائل مجرات نبی الواری ترجمہ منابط کری ۔ دوجلد (محمد عنایت احمد ) (۹) شمائل رسول (عبدالجبار خال ) نبی الهدای ۔ تین جلد (غلام دستگیر انصاری ) (۱۱) سیرت رسول چار جلد (مرز احیرت دہلوی ) (۱۲ تا ۲۰) خیرالاز کار ۔ نور الابصار ۔ مجم الهدای رسول چار جلد (مرز احیرت دہلوی ) (۱۲ تا ۲۰) خیرالاز کار ۔ نور الابصار ۔ مجم الهدای

(شاه نقی علی خاں بریلوی) (۵۸) میلاد محمدیّ (حافظ علی) (۵۹) انسان کامل (میرمحمد اسخق (١٠) سيرت محديدً ار دو ترجمه مواهب اللدنيد - دوجلد ( محمد عبدالجبارخال ) (١١) آنحفرت كاسلسلة نسب اور ابل كتاب (حميد الدين فرابي) (٩٢) الرحيق المختوم (صفي الدين مبارك يوري ) (٩٣) سيرت النبيّ (مصباح الدين شكيل ) (٩٣) زيارت النبي بحالت ببيداري (محمد عبدالجيد صديقي) (٩٥) سيرت النبي بعد از وصال النبيّ –(عبدالجيد صديقي ) (٩٢) ميلادالنبيّ (سيدعبدالجبار) (٩٤) ميلادالنبيّ (فصح الدين نظامي ) (٩٨) ر سول اکر م کا نظام جاسوسی (محمد صدیق قریشی ) (۲۹) شان رسول عربی (سلطان احمد پیر كوفى) ( ٤٠) آدِ اب سنت ( عالم فقيري ) -(١>) عيد ميلاد النبيّ (سيد محمد حبيب الله قادري) (۷۶) تاریخ میلاد (عبدالشکور مرزاپوری) (۳۷) پیغمبرعالم (عبدالصمد رحمانی) (۴۷) شان محمد كياكية وشان غلامان سن ليحيّه (محمد جميل الدين صديقي (۵>) رحمة للعالمين كي حیات طیبہ اور آپ کا اسوہ (خواجہ نصیرالدین قریشی) (۷۶) ہمارے رسول (عابد نظامی (>>) عرش کا جلوه (بیکل اتسابی) (<>) اُوج عرش (اُوج بیفقو بی) (<>) صلّ علیٰ (خواجہ مشوق ) (۸۰) آمنه کالال (راشد الخیری ) -(۸۱) شمائل رسول (شیخ یوسف نهانی ) (۸۲) النبي الخاتم (سيد مناظراحين گيلاني) (٨٣) رسول اكرم معلم انسانيت (حبيب محمد الحن (۸۴) مولود شریف شهید (غلام احمد شهید) (۸۵) مولد شریف بهاریه (غلام احمد شهید) (۸۷) محامد خاتم النبين (مفتى اميراحمد مينائي لكھنوى) (۸۷) مولد شريف (شيخ امام بخش ناتخ) (۸۸) حدیقهٔ میلاد (غلام دستگیر) (۸۹) آسرار احمدی (کملی شاه صفی پوری) (۹۰) تائید محمد والقرآن ( جان ڈیون پورٹ کی انگریزی کتاب کاتر جمہ ) (۹۱) خدا کی رحمت (شاه سلامت الله) (٩٢) راحة القلوب في مولد المحبوب (حافظ عبد السميع بيدل) (٩٣) رسول کی عیدی (خواجه حسن نظامی) (۹۴) تصویر نور (محمد فاروق ابن حافظ) (۹۵) قصیدهٔ برده شرح شمیمهٔ ورده (سید پاشاه حسینی) (۹۲) خیابان آفرینش (مفتی امیریینائی لکھنوی ) (۹۷) الخصائص الکبری ار دو۔ دوجلد۔ (جلال الدین سیوطیؒ کی عربی کتاب کا

#### 414

نور الصدى - نور العينئين - كحل العينئين - معدن بركات - سكينته القلوب - منبع الاحزان (مصنف غلام محمد بادي على خاں لکھنوي)

(۲۱) رحمت ِعالَم (سید سلیمان مدوی) (۲۲) رسول کی باتیں ( احمد سعید ) (۲۳) رسول الله ( احمد سعید) (۲۴) رسول الله کے تین سو معجزات ( احمد سعید) (۲۵) پیغمبر عالم (عبدالصمد رحمانی) (۲۲) رسول رحمت (ابوالکلام آزاد ـ تر تیب غلام رسول مهر) (۲۷) حالات (محمد عبد الحي ) (٣٢) شمائل رسول (يوسف بن اسملعيل ) (٣٣) اخلاق رسول

وسليه ۽ ظفر (حکيم محمد حفاظت حسين) (٢٨) سيرت پاک (بيثير احمد شارق) (٢٩) داي . اسلام معیات طیب ( ابوسلیم محمد عبدالحیّ) ( ۳۰) ساقی ٔ کوثر (۱ بن عرفان ) (۳۱) نبیوں کے (اخلاق حسین قاسی (۳۴) سراپائے رسول ( اعجاز الحق قدوسی ) (۳۵) اسوہُ حَسنہ (امام ا بن قیم ) (۳۷) گلدسته نبوی (غائص بهلمی ) (۳۷) طب نبوی (حافظ اکر ام الدین ) (۳۸) طب نبوی اور جدید سائنس دو جلد ( دُا کنرخالد غزنوی ) (۳۹) شان حبیب الرحمل من آيات القرآن (مفتى احمديار خال) ( ۴٠) سيرت امام الانبياء (سيد محمد سعيد الحن شاه ) `(۱۲) شان محمد صلی الله علیه و سلم ( میاں عابد احمد ) (۴۲) امد اد الله العظیم فی میلاد النی

الكريم (نورالحن رامپوري ) (۴۳) تصوير نور (عنږيز جنگ ولا) (۴۴) ذكر ميلاد ( محمد عبد العزيذ مهاجر) (٣٥) زبدة السيرفي احوال خير البشر (محمد عبد العزيز) (٣٥) عثمان البيان في سيرت النبي آخرالزمان (الحاج محمد بن عبدالله) (١٠٧) روضته النعيم ني ذكرالنبي الكريم (عبدالرحيم) (٣٨) يادگار عنريز (محمد عبدالعنريز) (٣٩) مجموعة بدايت المتكلمين ( مير محمد حن على محدث ) (٥٠) شمائل مبارك (صدريار بحثك ) (٥١) عهد نبوی کااسلامی تندن (سیدر منی الدین) (۵۲) گلشن ایمان در فضائل و خصائص نبی آخرالزمان (فريد الدين قريشي ) (۵۳) ربيع الابرار في مولد سيدالابرار (عبيدالله) (۵۴) سرورعالم (صدیق دیندار) (۵۵) سیدالانبیاء (تھامس کار لائل کی انگریزی کتاب کا ترجمه ) (۵۷) ولادت نبوئ (شّح محي الدين وصفي ) (۵۷) سرورالقلوب في ذكر المجوب

#### 114

ترجمه ) (۹۸) شواېد النبوة ار دو سه عبدالر حمن جامي کي فارسي کتاب کاترجمه ) (۹۹) متاع نجات ( صوفی سلطان شُطاری ) ( ۱۰۰) معدن البركات فی ذكر صاحب البینات والمعجزات (غلام محمد مادي على خال لكصنوي ) (١٠١) نسيم طيب (نسيم قادري بستوي ) (١٠٢) ميلاد نامه (سيد عبدالند شاه نقشبيندي ) (۱۰۴۷) مديينه کا پھول (مرز اشکور بيگ ) (۲۰۴) امام احمد رضا کی نعتبیه شاعری ( امام احمد رضاخان ٌ ) (۵۰) تحفهٔ مقبول در فضائل رسول ( حکیم رحمٰن علی خاں ) ( ۱۰) سیرت سرور عالمُ دو جلد (ابوالاعلیٰ مودو دی ) (۷۰) جواہر السیر فی محامد امام البشر (محمد قدرت حلیم) (۴۸) نور مبین (حامد حسین بلگرامی) (۴۹) انوار احمدی (محمد انوارالله فاروققٌ) ( ١١٠) الكلام المرفوع (محمد انوار الله فاروقيٌّ ) (١١١) انوار محمدي (محمد امیرا کبرآبادی ) (۱۱۲) غریبوں کا والی (محمد سعد الله ) (۱۱۳) فوائد بدریه (محمد صبغته الله ) (١١٢) سيرت النبي يسوال وجواب (سيد عوت محي الدين) (١١٥) أصح السير في حدى خيرالىبثر (عبدالرءوف (دانايوري ) (۱۱۲) خيرالمبين ترجمه احسن التبيئين (غلام دستگير) (١١٤) ناصرالمحسنين في اخلاق سيدالمرسلين (حكيم ناصر على غياث يوري ) (١١٨) فضائل و آداب درود و سلام (عبدالعلي مدراس) (۱۱۹) ذ کر حبيب (محمد شمس الدين شمس ) (۱۲۰) طريقُ الصفافي مولد مصطفيٰ (عنريزالدين احمد نظر) (١٢١) خلق عظيم (محمد قطب الدين (١٢٢) فلسفه، لا الله الأالثد اور فلسفه، محمدٌ رسول الله (محمد جميل الدين صديقي ) (١٢٣) سرور کوئین کی فصاحت (شمس صدیقی بریلوی) (۱۲۴) نقوش سیرت پانچ حصے (حکیم محمد سعبیہ ) ۔(۱۲۵) حضور انور یکے شام و سجر (حکیم سید قدرت اللہ حسامی ) (۱۲۹) قرآن و حديث كي پيشن كوئياں (محمد اسمنعيل سنجملي) (١٢٤) خُلق عظيم (محمد قطب الدين ) (١٢٨) كلدسته سنت (سيداصغر حسين) (١٢٩) قصص القرآن - چار جلد (حفظ الرحمان سیوباروی ( ۱۳۰۰) عرفی میں نعتبیہ کلام مع ترجمہ (عبداللہ عباس ندوی ) (۱۳۱۱) عهدر سالت مين نعت (ارشاد شاكر اعوان ) (١٣٢) الدرالمنظم في بيان حكم مولدالنبي الاعظم (عبدالحق الله آبادي) (١٣٣١) رسالهٔ حياة الاحبياء (جلال الدين سيوطيٌ كي عربي كتاب انباه

#### YK

الاذكياء كاترجمه ) (١٣٨) شُق القمر لمعجزة سيدالبشر ( حافظ محمد عبدالله ) (١٣٥) اثبات الاخبار في اعجاز سيد الابرار" (احمد على عبد الحليم) (١٣٧١) شجلي التقين بان نبينا سيد المرسلين (احمد رضانحالٌ ) (١٣٤) معيار السنته لختم النبوة (محمد حسن خال نُونكي ) (١٣٨) عصمت النبي عن الشرك الجلي (محمد فيروز الدين سيالكوڤي) (١٣٩) سلم الوصول الى اسرار اسراء الرسول (محمد ابرابهيم سيالكو في) ( ١٢٠٠) شعائر الله في إثبات فضائل شعر رسول الله (محمد سلامت الله) (۱۳۷) معراج النبيّ (سيداحمد سعبيد كاظمي) (۱۳۷) ميلاد النبيّ (سيداحمد سعيد كاظمى ) (۱۲۳) (۱۲۳) ختم نبوت كي حقيقت (مرز الشير احمد) (۱۲۵) اظهار نور ببوت (محمد جميل الدين صديقي ) (١٣٦) نور محملً (جميل الدين صديقي ) (١٣٧) ناموس رسالت اور قانون توہین رسالت (محمد اسمعیل قریشی) (۱۳۸) نبوت محمدٌی پر بائبل کی گواہی (احمد دیدات کی کتاب کاترجمه شروت جمال اصمعی نے کیا) (۱۳۹) انوار معارف احمد المرتضى (سيد عنريذ الله قادري) (١٥٠) رسول الله ك كستاخون كا عبرت ماك انجام (سيدخواجه معنرالدين اشرفي ) (١٥١) انوار البهتيه في الاستعانة عن خيرالبرية (برمان الدين قادری ) (۱۵۲) ختم نبوت (سید ابوالا علی مودودی ) (۱۵۳) تحقیم ناموس رسالت اور كستاخ رسول كي سزا ( ايس ساجد اعوان ) (١٥٣) عقيدة الامت في معني ختم النبوت (خالد محمود) (۱۵۵) سیاحت الحرمین و بزیارت الثقلین (سید دلاور علی) (۱۵۲) ویوان نعته په (كمال شاه محمد صادق الحسيني ) (۱۵۷) ديوان محامد محمدي (غلام مصطفیٰ محتشی ) (۱۵۸) كليات نعت (محمد نورالحن ہردوئی) (٩٩) ذكر خفی فی مدح النبی (سعيد الدين خفی ) ( ۱۲۰) گلدسته رنعت ( نور الله قادری ) (۱۲۱) شان محمدٌ (حمایت اقبال ) (۱۹۲) نبی رخمتٌ (سيد ابو الحن على حدوى ) (١٩٣) عكس سيرت (خليل الرحمن (١٩٣) آفتاب عالم (صادق حسین سرد صنوی ) (۱۹۵) شهنشههٔ کونین (وا آجد سعدی کانعتبه کلام ) (۱۹۹) گلش نعت (سيد عبد الرزاق قادري فقير) (١٩٤) كليات شائق (اعظم على شائق) (١٩٨) تحيات مادي (سید محی الدین قادری بادی ) (۱۲۹) مّواعظ بادی حصه اول (سید محی الدین قادری بادی

## MIA.

( ۱۷۰) قصائد نه به زار (زآر) (۱۷۱) علوم مصطفیٰ (احمد رضاخاں بریلویؒ) (۱۲۲) سیرت سیدالانبیاء (مترجم محمد اشرف سیالوی ) (۱۲۳) بادئ عالمَ (محمد ولی رازی ) (۱۲۳) محمد رسول اللهُ ( محمد حنیف (۱۷۵) انسان کامل (مترجم سید اسرار بخاری ) (۱۷۹) تاریخ مدید. منوره (محمد عبدالمعبود) (١٤٤) راحت القلوب ترجمه حذب القلوب (حكيم عرفان على) (١٤٨) سيرت خاتم الانبياء (مفتى محمد شفيع) (١٤٩) حذب الاصفياالي فضائل المصطفي ( سيد محمد امين ) (١٨٠) القول المقبول في علم غيب الرسول ( سيد محمد امين ) (١٨١) الخصائص الكبرىٰ في المعجزات خيرالوريُّ دو جلد (جلال الدين سيوطئ كي عربي كتاب كا ترجمه مقرجم مفتى غلام معين الدين تعميى ) (١٨٢) رسول اللذ ك آخرى ايام (نظام الدين مغربي ) (١٨٣) ولادت نبوي (ابوالكلام آزاد ) (١٨٢) خطبات حكيم الاسلام (محمد طیب قاسمی ) (۱۸۵) بلاغ مبین ( حفظ الرحمٰن سیوبار دی ) (۱۸۷) جمال مصطفیٰ چار جھے (عبدالعزيز عرقي ) (١٨٤) سيرت رسول اللهُ دو حصه (سيد نواب علي) (١٨٨) اعلام النبوة (ابوالحن الماوردي) (١٨٩) مقالات تعليمات نبوي (مرتب حكيم محمد سعيد) (١٩٠) نبي ر حمت ( سید ابوالحن علی مدوی کی عربی کتاب کاتر جمه مترجم سید محمد الحبنی ) (۱۹۱) تاریخ اسلام جلد اول (ا کرشاہ خال نجیب آبادی ) (۱۹۲) انبیائے قرآن ( سیدمرتضی حسین فاضل ) (۱۹۳) احسن الکلام (امان الله خال ار مان سرحدی ) (۱۹۴) الوحی المحمدی (مترجم سيد رشيد احمد ) (١٩٥) تنج الفصاحت (مترجم نصير الاجتمادي ) (١٩٦) انبيس المشاتبين الى حيات سيد المرسلين (سيدامين) (١٩٤) خاتم النبين (محمد عظيم واعظ) (١٩٨) تا (١٠٥) تصديق رسالت ، معراج الرسول ، ماه ميلاد ، سيرت نبوي ، اثبات ببوت ، كلمات رسول ، رسول کی وصیت ، رسول کی اطاعت (محد عبد الوباب عندلیب) (۲۰۹) کامل رسول (محمد عظيم واعظ) (٢٠٧) سيرت النبيّ ( ضياء الرحمٰن ) (٢٠٨) حيات محمد صلعم حسین ہیکل کی کماب کاتر جمہ ۔ مترجم امام خاں نوشہروی ) (۲۰۹) سفر معراج (سیرپاشاہ حسيني ) (۲۴) تا (۲۴) اسومُ حسنه سيرت النبيّ ، فراكض رسالت (جبيب الرحمٰن خان

شیروانی ) (۲۱۳) پیغمبراسلام (محمد سلیمان فاروقی ) (۲۱۳) تا (۲۱۹) نورمبین ، څب رسول م خَيرالاًمم ، ذكر محبوب ، مواعظ محبوب (عبدالوہاب عندلیب) (۲۲۰) مبشارات ظهور خاتمً النبينّ (احمد عبدالقيوم صديقي) (٢٢١ تا ٢٣٠) ميلادُ النبيّ ، معراحُ النبيّ ، معجزات رسولٌ الله ، ويدار رسول الله ، عشق رسول الله ، شان رسول الله ، آثار مبارك ، مسكراها سنت ہے ، درود و سلام کے انو کھے قضائل ، شربیت محمدٌی ( غلام نبی شاہ ) (۲۳۱) ر سول کی باحیں (احمد سعید) (۲۳۲) رسول اللہ کے حین سومعجزات (احمد سعید ّ) (۲۳۳) سیاسی و شیقه جات (محمد حمید الله کی کتاب کاتر جمه - مترجم امام خان نوشهروی) (۲۳۴۷) رسالات نبويه (عبدالمنعم) (٢٣٥) در بار رسول ك فيصلے (حكيم عبدالرشيد) (٢٣٩) عدالت نبوی کے قیصلے (عبداللہ القرطبہ) (۲۳۷ انسان کامل (نمالد علوی) (۲۳۸) حدیث دفاع ۔ نبی اکرم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں (محمد اکبرخاں) (۲۳۹) رسول كريم في قرآن عظيم – (شمس الدين ) (٢٢٠) سرور كائتات (سيد امير على ) (٢٣١) اقبال اور عشق رسالت مآب (سيد عبدالرشيد) (٢٣٢) اقبال كا نعتب كلام (شيخ محمد اقبال) (۲۲۳) نصائح مبوئ (محمد عاشق الهي) (۲۳۴) امراض جلد اور علاج مبوئ (15 كمر خالد غزنوی ) (۲۲۵) رسول اللهٔ کاطریقهٔ نماز (سلیمان قاسمی ) (۲۳۷) اور (۲۳۷) رسول اکرمٔ کی دوائیں اور مار ڈرن فار ماکالوجی اور علاج معالجہ میں نبوی ہدایات (حکیم سید قدرت الله حسامي ) (۲۲۸) نشرالطیب فی ذکر النبی الجبیت (اشرف علی تھانوی ) (۲۲۹) سیرت المصطفى (محمد ادريس كاند هلوى) ( ٢٥٠) عمدة الاخبار في مدينته الختار (احمد بن عبدالمبيد عباسی) ۲۵۱ تا ۲۵۲) رسول اکرم کی سیاس زندگی - عَهد نبوی کا نظام حکرانی عَبد نبوی ے میدان ہائے جنگ عہد بوی کا نظام تعلیم (ڈاکٹر حمید الله صدیقی) (۲۵۵) سیرت پاک (بشیر محمد شارق) (۲۵۷) ظهور نور (سید مناظر احس گیلانی) (۲۵۷) مجالسته النبی (عبدالستار تُوتكي) (۲۵۸) فتاوي ميلاد شريف (احمد على و رشيد احمد) (۲۵۹) ميلاد نامه اور رسول بنتی (خواجه حسن نظامی)( ۴۷۰) میلادا کبر (محمد اکبرخاں ) (۲۲۱) مرقع رحمت

یعنے سراپائے اقدس (عبدالرءوف شوق ) (۲۹۲) نظام مصطفیٰ (شمس بریلوی ) (۲۹۳) ارشادات رسول اكرم (حامد الرحمن صديقي ) (٢٩٣) الكلامُ المبين في آيات رحمةُ يُلعالمين (محمد عنايت احمد ) (٢٦٥) انوار الهدى (شيخ احمد ) (٢٧٢) أسرار الهدى (سيد جو مرعلي) (٢٧٤) أنفاس الاكارر قصيده برده حزب البحر (تعيم الله) (٢٩٨) اتباع سنت (مرزا داوّد بیگ ) (۲۲۹) میلاد محمدیّ (محمد قیام الدین ) (۲۷۰) احادیث قُدسیه مترجم (محمد خلیل الرحمٰن) (۲۷۱) بدر الدبیٰ — (شیخ احمد ) (۲۷۲) پیغام محمدٌی (محمد علی کانپوری ) (۲۷۳) تمغازی الصادقه و مغازی الرسول (بشارت علی ) (۲۷۴) سیرت محمدیهٔ (مرزا حيرت ) (٢٧٥) سيرت الرسول ( مرزا حيرت ) (٢٧٩) معجزات نبي الوزي (عبدالجبار) (۲۷۷) آنون محمدي (محمد عوث الدين ) (۲۷۸) کعبه ، ول (عارف نعماني ) (۲۷۹) مدني زندگی اور غزوات اسلام (عبدالقیوم مدوی) ( ۲۸۰) سیرت فخرد وعالم ( عطاءالله یالوی ) (۲۸۱) حیات ِ سرور کائنات ( ملاواحدی ) (۲۸۲) مدینے کے انوار (مرز اشکور بیگ ) (۲۸۳) معراج کمال (غازی الدین صدیقی) (۲۸۴) تنویر مَشیت (خورشید جنیدی) (۲۸۵) مکمل تاریخ اسلام (مفتی شو کت علی فہمی ) (۲۸۷) پیغمبری غذائیں (حافظ نوراحمد) (۲۸۷) و (۲۸۸) رحمت دوعالم سرسول کی دعائیں (سید کلیم الله حسینی ) (۲۸۹) تجلیات رسالت (علی افسر) (۲۹۰) گنجینیه ، در و دشریف (سیدشمس الدین قادری) (۲۹۱) انتخاب حدیث (غفار حسن مدوى ) (۲۹۲) سرورعاكمُ (سيدسعيدالدين حسيني سيّد) (۲۹۳) لمعة نور ( بَهْتَيدِ حسبيني ) (۲۹۴) رہمرِز ندگی مع طب نبوی (سعید الحن شاہ ) (۲۹۵) ساتی گوثر (ابن عرفان ) (۲۹۹) نوری میلاد نامه (سید نوری شاه ) (۲۹۷) چهل حدیث (محمد عبدالکریم ) (۲۹۸) نور الهديٰ (حضرت سلطان بابلاً ) (۲۹۹) نور النور (عوْث على شاهٌ ) ( ۴۰۰) مذر اسه -عقیدت دربارگاه نبوت (حکیم محمد اختر) - (۳۰۱) تا (۴۳۰) تُرة العُیون شرح سرور المحزون ( جِه جلد ) سرياض الازبار في احوال سيد الابرارٌ سالكلام المبين في معجزات سيدالمرسلينّ سه خيرالبيان في مولد سيدالانس والجانّ سبيان المحمود في ذكر ولادت النبيّ

المسعود - آيت رحمت في شبات تشفاعت - فناوي بنظير در نفي مثل أنحفرت بشيرو نذير - مُزبة القلوب في مديج المجوب - سرور عالمُكاشانه ، مبارك مين - مغازي أنحفرت صلى الله عليه و سلم - سيرت رسول عربي - دوسرا مدينيه - اعجاز محمّدي -أورادالنبي -رسول مقبول كي دعائين -تعليمات رسول -معجزات خيرالانام -سيرت سرور عالَم ٔ سرسول کریمیم کی جنگی اسکیم سسیدانسانیت ، غزوات رسول اللهٔ سے غزوات مقدس معاشرت النبيّ -إتباع رسول -حضور اكرم كي نماز -مهرنبوت -صلوة النبيّ مخصر سیرٹ النبی ۔ پیغمبراعظم و آخر۔ ڈریتیم ۔ رسولُ اللہ کی دعائیں ۔ رسول اللہ کی پیشن گوئیاں ۔رسول اللہ کی صاحبزادیاں ۔رسول اللہ کی نعتیں وسلام ۔نصائح رسول كريم اذكار مقبول اعنى اعمال الرسول ستحقةُ درود ستحقةُ مقبول در فضائل رسول ً سيرت خيرالبتر - نيج الفصاحت ، شان رسول - حُب رسول - بيان معجزات القرآن -معجزة شق القمر - گلدسته رمحسن -ارمغان نعت -حبثن میلادالنبی صلی الله علیه و سلم (شخ محمد بن علوی کی عربی کتاب کا ترجمه) دخائر محمد این طبی کی عربی کتاب کا ترجمه) اصلاح فكر واعتقاد) (مترجم يس اخترمصباحي) علم خيرالانام اسنت خيرالانام -کھانے پیینے کی سنتیں ۔آواب سنت ۔فیضان سنت سنظام مصطفیٰ ۔وین مصطفیٰ ۔ روضةً النعيم في ذكر نبي كريم المعجزات -ارمنان بيبها - بُستان تصوف - ذكر جمیل ۔ذکر حبیب ٔ۔ذکر مجبوب معارف اسم محمد صلی الله علیه وسلم مونے مبارک خم نبوت \_ بمثل بشر سيرت وصورت صلى الله عليه وسلم - اقوال نبي صلى الله عليه وسلم - نور نامه - شماكل نامه - معراج نامه - اعجاز نامه - فضاكل نامه - وقات نامه مدحيه پینمبری مدنخمتراد راک مولو د شریف مع فضائل چهاریار مسیرت الخنار م سيرت تجليات مسيرت نبوي كابيغام مقائد انسانيت مرود انسانيت ماخبار النبي (ترجمه طبقات ابن سعد) - حیات محمدٌ صلی الله علیه و سلم - رسول رحمت - پیغامبر-حيات طيب - فصاحت بوي - شمع بدايت -آدام النبي - الرسالات بوي - تات

مدینیہ وچّدہ سغَزوات خاتم الرُسل سانوار انہیا۔ سپیارے نبی کی تعلیم سپیارے نبی کے پیارے حالات ۔ پینمبرعلیہ السلام اور تعلیم الاسلام ۔ خاتم النبین ۔ سرکار کے حالات - سرکار کی ہدایت - رسول خدا محمد مصطفیٰ کا ذکر - رسول کر بیم اور آپ کی تعلیم سر سالٹر حیات الانبیاء سر سول اللهٔ ساقبال اور عشق رسول سسر کار دوعالم کے معمولات عامد - در بارِ رسالت کے فرمان - مدح نبی - مجموعۂ اُور ادو ظائف بر سورہ قرآنيه وادعيه نبوية - نسب نامهٔ رسول مقبول صلعم - تحفة الحبين في اجرا. سيدالمرسلين - البلاغ المبين في النباع خاتم النبين - السكينة باخبار المدينه -اخبار محمدًی - اسرار النبوت - حلیه محمدٌی - رِیاض الازبار احوال سیدالابرار -شرح محمدی (دو حصے ) سرحسنات العارفین سرمغازی الصادقه سر کحل البھر سے مظہرالنور سے بمحوعهُ تظم الصنياء - مولود شريف جديد - مكتوب محمدًى -معالجات نبويه (٣ حصے ) گلاستہ ، نعت پاک ہمارے نبی سدیوان عاش ہے کتابوں کی درج بالا فہرست میں کچھ عربی کتب کے نام ار دو کی فہرست میں اور کچھ ار دو کتب کے عام عربی میں شائد آگئے ہیں ۔لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ساري كتب سيرت كي بي بين ساس فبرست مين امك نادر كتاب " بادئ عالم "كا نام بھی ہے جس کے مصنف محمد ولی رازی پاکستانی ہیں جنھوں نے چار سو صفحات پر مشمل غیر منقوط سیرت النبی لکھی ہے ۔ پوری کتاب میں کہیں بھی نقطے والے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے البتہ زیریں حاشے کی تشریح میں نقطے ہیں " ہادی عالم" " کے چند سطور ہدیئہ قارئین کئے جاتے ہیں۔ نبوت کے عنوان میں لکھتے ہیں۔" وحی اول کی آمد " الله الله كرك وه لمحة مسعود اور وه امراليي آك رباكه اس كي آمدي اطلاع ابل عالم كو ر سولوں کے واسطے سے دی گئ ۔اللہ کی رسول کی عمر ساتھ کم سوسال ہوئی ۔اک سحر کو وہ حراکی گود کو معمور کئے محودعا والحاح ہوئے سالند کا حکم ہوا اور ملائک کے سروار امروی لے کر آئے اور سرور عالم صلی الله علیٰ رسولہ و سلم کو سلام کرے کہا کہ "اے

ول الله كے اس كلام كو كھو۔ رسول اكرم كے دل كو درسا طارى ہوا اور كها "ائے سردار الله كارى ہوا اور كها "ائے سردار الله أى ہوں"۔ سردار ملاتك آگے آئے اور صدر ول كو گھوں "۔ سردار ملاتك آگے آئے اور صدر ول كو كھوں " رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كلام ول كو كھوں رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كلام لى كے اس حصے كوكه كر مسرور ہوئے " (بادئ عالم)

# (س) مختلف زبانوں کے کتب

عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری ن زبانوں میں مسلمانوں کی تحریر کردہ کتا ہیں ملتی ہیں جیسے انگریزی، ہندی، تلنگی، طامل، یالم، بنگالی، پیشو، کشمیری، سندھی، کنڑی، مراشھی وغیرہ ۔ علاوہ ازیں دنیا کی مشہور زبانوں سیے فرانسیسی، جرمن، روسی، چینی، جاپانی، ملایاتی اور ترکی وغیرہ میں بھی سیرت نبوی ملی اللہ علیہ وسلم پر کئی کتا ہیں موجود ہیں ۔ ذیل میں صرف انگریزی، ہندی اور تلنگی بان کی کچے کتابوں اور مصنفوں کے نام تحریر کتے جاتے ہیں۔

- (1) "Introduction to Islam" by Muhammed Hameedullah.
- (2) "Muhammad the Prophet" and
- (3) "Muhammad and christ" by Muhammed Ali.
- (4) "Muhammed in the Hadees" by Mirza Abul Fazl.
- (5) "Muhammad the Holy Prophet" by Fazi Ahmed.
- (6) "Essays of the life of Muhammed" by Syed Khan Bahadur Ahmed
- (7) "The life of Muhammed" by Muhammed Husain Haikal.
- (8) "The life of Muhammed" by Abdul Hameed Siddiqui.
- (9) "The life of the Prophet" by Mustafa Sabaai.
- (10) The living Thoughts of the prophet Muhammed by Muhammed Ali
- (11) "Acritical Examination of the life and Teachings of Mohammed" by Syed Ameer Ali.

- (12) "The Sayings of Prophet Muhammed by Muhammed Amin.
- (13) "An Nabiur-Rahmath" by S. Abul Hasan Nadni.
- (14) "Uswai Rasool-e-Akram" by Dr. Muhammad Abdul Hai.
- (15) "The Eternal Message of Muhammed" by Abdur Rahman Azzam.
- (16) "Muhammad in Islam" by Muhammad Abdullah Daraz.
- (17) "The Prophet and his Message" by Khalifa Abdul Hakim.
- (18) "Muhammad the prophet" by M. Maher Hamadeh.
- (19) Muhammad the Benefactor of Humanity" Rahman Ali Hashmi,
- 20) Prophet Muhammad and His Mission" by Akhtar Husain.
- 21) "The Last Messanger with A lasting Message" by Ziauddin Kirmani.
- (22) "The Spirit of Islam" by Syed Ameer Ali.
- (23) "Muhammad as Depicted in The Quran" by Ali Musa Raza Muhajir.
- (4) "The Prophet as the world's Great lawgiver" by Parveen Shaukat Ali,
- (25) "The Ideal World Prophet" by Fazlul Karim.
- (26) "Outlines of Mohammadan Law" by A.A. Fyzee Asaf,
- (27) "Principles of Mohammadan Law" by D.F. Mulla.
- (28) "Sayings of Mohammed" by Ghazi Ahmed.
- (29) "Mohammed The Holy Prophet" by Hafiz Gulam Sarwar,
- (30) "The Maxims of Mohammad" by Inam Ullah Khan.
- (31) "the Arabian Prophet his Message and Achivments" by Mohiuddin Ata.
- (32) "A Manual of Hadith" by Muhammad Ali.
- (33) "Life of the Prophet at Mecca as Reflected in Contemporary Poetry" by M.A. Moid Khan
- (34) "Principles of Mohammadan Law" by M.Hidayatullah.
- (35) "Tazkar-i-Mohammad" by Mohammad Saeed.
- (36) "The Life of Mohammad" by Hafiz Ghulam Sarwar,
- (37) "The Battle Fields of the Prophet Mohammed" Dr.M. Hameedullah.
- (38) "Mohammad the Prophet" by F.K.Khan Durrani.
- (39) "Apolitical History of Muslims & Prophet" by S.M.Imamuddin.
- (40) "The Arabian Prophet" by Ata Mohiuddin.
- (41) An Easy History of the Prophet of Islam" by Muzaffaruddin Nadvi.
- (42) "Payambar" by ZainulAbidin.
- (43) "Allamah shibli's Siratun Nabi" by Fazlur Rahman.

- (44) The Sayings of Muhammad" by Abdullah Al Mamun Suharwardy,
- (45) "The Shadowless Prophet of Islam" by S. Abdul Wahab.
- (46) "Prophet's Life" by Muhammad Ashraf.
- (47) "The Benefactor" by S. Waheeduddin.
- (48) "Mohsin-E-Azam" by Faiz Ahmed Faiz.
- (49) "Wisdom of Prophet Muhammad" by Muhammad Amin.
- (50) Salatun Nabi.
- (51) The Pre-Islamic period of Siratun Nabi.

کھی ہندی کتابوں اور مُصنفین کے نام یہ ہیں۔

(١) جيوني حضرت محد صلى الله عليه وسلم (محد عنايت الله سجاني) (١) قرآن اور

پنیبر (ابوالاعلی مودودی) (۳) ہمارے حصنور پاک صلی اللہ علیہ وسلم (عابد نظای)

(٣) حصر في محمد صلى الله عليه وسلم كى يوترجوني تتقاسنديش (الوسليم محمد عبدالي ) (٥)

ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم (غلام نبي شاه) (١) حضرت محد صلى الله عليه وسلم كاجيون

ر بینچے (۱) انبیوں کے حالات کے تالنگی زبان کی کتابوں اور مصنفوں کے عام یہ ہیں۔

(١) مهار او كتا محد صلى الله عليه وسلم (ابوسليم محد عبدالي) (٢) منا يتيبر (سيدنورالله

قادری) (٣) ہرود بالا دجیتا (محد تقی الدین) (٣) كؤر قرآن ربھيے يم (مترجم محد عريز

الرحمن ) (٥) آدرش مهيلا حصرت عائشة (مترجم اقبال احمد) (١) اسلام ميحي نامهارلو

(اقبال احمد) (ع) مسجد وياوستها (اقبال احمد) (٨) فقد الاسلام (عبداللد رحماني) (٩)

اسلام دھرم شاسترمِ (مترجم الوالعرفان) (١٠) نماز پستکم۔ ان کتابوں کے علادہ بے شمار

کتا بیں ہندی اور تلنگی زبانوں میں ہیں۔

# (۵)سيرت رسول برغير مسلمون کي کتابين

سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم فر موجوات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طلبہ کی سیرت طبیہ وسلم کی سیرت طبیہ کی مسلمانوں کے علادہ کئی ہندوؤں اور انگریزوں نے مختلف عنوانات کے تحت کتابیں لکھی ہیں۔ ذیل میں چند کتابوں اور مصنفوں کے نام تحریہ

کئے جاتے ہیں۔

(۱) سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پر فارسی کتاب «اَ نبیس العاشقین» (رتن سنگه زخمی) سیرت برِ اردو کتنب (۱) عرب کاچاند" (سوامی ککشمن جی مهاراج) (موجفرت محمد اور اسلام" (پنڈت سندرلال) \_

انگریزی زبان میں سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگریزوں اور کچھ ہندوؤں نے کتا ہیں ۔ دنیا کے مشہور ملکوں کے مصنفوں نے سیرت پر مختلف زبانوں ، جرمن ، فرانسیسی اور چینی میں بھی کتب لکھے ہیں ۔ چند کتابوں کے اور مصنفوں کے نام مع سن مِطّباعت ذیل میں دئے جاتے ہیں۔

- (1) "Heros and Heros Worship" by Thomas Carlyle (1846),
- (2) "The Life of Mohammet" by Sir Willan Muir 4 Volumes (1858 A.D.),
- (3) "Da Leben and die Lehre des Mohammed" by A.Sprenger, 3 Volumes (1816 A.D.),
- (4) "Mohammad and Mohammadesim" by Bosioorth Smith (1875),
- (5) "Mohammed" by H. Grimme" (1892A.D),
- (6) Muhammedi's liv" by F.Buhl" (1903).
- (7) "Mohammed and the rise of Islam" by D.S.Margoliouth. (1905),
- (8) "Annali dell Islam" by L.Caetari 3 Volumes (1905),
- (9) "Aspects of Islam" by D.B. Macdonald
- (10) "Mohammedanism" by S.C. Hargronje (1916).
- (11) "Die person Mohammeds in lehre and Glamber Seiner Gemeide" by J.T.Andrae (1917).
- (12) The Life of Mhaoment" new edition by T.H. Weir 4 Volumes (1923).
- (13) "Mystical Elements in Mohammed" by J.C.Archer (1924).
- (14) "La vide Mahomet" by E.Dermen gham (1929).
- (15) "La vie de Mahomet" English translation (1930).
- (16) "Muhammed's liv"-Davish-German translation (1934),
- (17) "Mohammed the Man and his Faith" by Tor Andrar (1936).
- (18) "Le Probleme de Mahomet" by R.Blachere (1952).
- (19) "Muhammad At Mecca" by W.Montgomery Watt. (1953).
- (20) "Shoter Incyclopaedia of Islam" by F. Buhl (1953).
- (21) "Sirat Rasul Allah" translation of Ibn Ishaq's book

by A. Guillaume (1955).

- (22) "Muhammad At Madina" by vv.ivi.vvatt. (1956)
- (23) Mahomet at la tradition islamicque" (1957).
- (24) "Mahomet" by M. Gaudefroy-Demomlynes (1957)
- (25) Mahomet et la tradition islamique". English translation (1958).
- (26) "The Life of Muhammed" by Alex Lewasen.
- (27) "The Life of Muhammed" by sir William Meuor.
- (28) "The Life and Feachings of Mohammed" by Anne Baint.
- (29) Mohammed Rasul Allah by "John Joc Walik".
- (30) "Social Laws of the Quran" by Dr. Roleestson.
- (31) "History of the Arab" by Prof Stadio.
- (32) "History of the Arabs" by Prof. Philip K. Hitti (1949).
- (33) "Encyclopadia Britanica. Volume No.15 Page. 639.
- (34) The Encyclopaedia Americana. Vol.19 P.292.
- (35) The world book Encyclopaedia. Vol. 13. P.684.
- (36) "The 100" by Michal H.Hart,
- (37) "Mohammedanism" by H.A.R. Gibb (1949),
- (38) "The Life of Muhammad" by Alfred Guillume.
- (39) "Mohammad and The Islamic Tradition" by Emil Dermenghan.
- (40) "Muhammad" by H.A.R. Gibb & J.H. Kramers,
- (41) "The Life and the Times of Mohammad" by John Bagot Glubb,
- (42) "The Origins of Mohammadan Juris Prudence" by Joseph Schacht,
- (43) "Muhammad" by James Hosting.
- (44) "Muhammad's Challenge" by Marhall G.S. Hodgson,
- (45) "Things Mohammad Did for Women" by Pierre Carbites.
- (46) "Muhammad the Educator" by Robert L.Gulick.
- (47) "Hadith and Sunna" translated by S.M. Stern & C.R.Barber.
- (48) "Mohammadanism" by T.W.Weir.
- (49) "Mohammad Prophet and Statesman" by W.Montgomeny Watt .
- (50) "Essay on Mahommed's place in the Church by De Bunsen.
- (51) "Muhammed the Prophet of Islam" by Prof. K.S.Rama Krishna Rao.
- (52) "The Shaping of the Arabs" by Joel Carmichad.
- (53) "An Apology for Mohammed and the Koran" by John Dauen Port.
- (54) "Islam in the Modern History" by wilfred cantwel Smith.
- (55) "Mohammad and His Religion" by Arthur Jeffery
- (56) "Mahomet and His Successors" by A.Henry
- (57) "Muhammad and His power" by P.Delaey.
- (58) " Life of Mahomet by Washington Irving.
- (59) "The prophet and Islam" by Stanley Lane poole.
- (60) "Life and Religion of Mohammad" by J.L.Merrick.

(61) Mohammed, prophet of the Religion of Islam" by Edgar Royston pike.

(62) "Mohammed" by Maxime Rodinson.

(63) "Life of Mohammad from Original Sources" by Aloys Sprenger.

(64) "Islam and It's Founder" by J.W.Hampson Stobart.

(65) "A Modern Arabic Biography of Muhammad" by An tonie wessels.

(66) Muhammad the Apostle of God" by George Widengren.

(67) Muhammad Prophet and Statesman" by W.M.Watt,

(68) "The Messenger" by Ronald victor.

- (69) "The Life of Mohammed" by R. George Bush.
- (70) Founder of the Religion of Islam" by R. George Bush,
- (71) "Mahomet Founder of Islam" by G.M. Draycott.
- (72) "Mohammed, A Biography" by Essad Bay,
- (73) "An Autobiography of Mohammed" by H. Frank Eorter,
- (74) "The Life of Prophet Mohammad" by A.A.Galwash.
- (75) "New Light on the Life of Muhammad" by Alfred Guillaume.
- (76) "The Buddha, The Prophet and the Christ" by F. Hada way Hilliard.
- (77) "The Arabian Prophet" (in chinese language) by Lin Chai Lien.
- (78) "The Li fe of Mohammed from Chinese and Arabic Sources" (in Chinese language) by liu Chai Lien.
- (79) "The Study of Muhammed".
- (80) An Evaluation of Muhammed Prophet and Man.
- (81) Muhammed in the Quran and other Quranic Studies...

سیال تقریبا ساڑھے آٹھ سو کتابوں کے نام کھے گئے ہیں۔ میرے انداذے کے مطابق یہ تمام نام ایک فیصد یا اس سے بھی کم ہیں۔ سیرت رسول اور دیگر متعلقہ عنوانات پر ہزاروں کتابیں کھی گئی ہیں۔ ییں نٹو یا دو کو نام پر اکتفاء کرسکتا تھا گر مجھے ان کم دماغ والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بشر پر نہ اتنی کتابیں کھی گئیں نہ کھی جائیں گ ۔ اگر کوئی اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے کسی رہبر پر کھی گئی کتابوں کے جائیں گ ۔ اگر کوئی اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے کسی رہبر پر کھی گئی کتابوں کے حرف ایک سو نام پیش کردے ،ایک سوکیا پچاس نام بھی پیش کرنا مشکل ہے۔ یہ تو خیرالبشر اور افضل البشر حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی ذات اقدس ہی جن پر پہلی صدی ہجری سے موبودہ صدی ہجری تک ہزاروں کتب کھے گئے ہیں اور بان شاء اللہ قیامت تک کھے جاتے رہیں گے۔

واکثر محمد حمید الله کی عربی کتاب " الوثائق السیاسی فی العمد النبوی والخلافة الراشدة " کے اردو متر جم ابو یخی امام خال نو شهروی نے بالکل صحیح لکھا که "رہبران دین ولمت کی سوانح اور سیرت مختلف انداز منے قلمبند ہوتی رہتی ہیں ان میں جو برتری نبی ہخرالزمال حصنرت محمد صلی الله علیہ وسلم کو حاصل ہے اس میں کوئی آپ صلی الله علیہ وسلم کا حریف نه نکلا مستقل سوانح و سیرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سوا احادیث کے مجموعے میں ہرائیک کتاب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم می کے کردار کا مرقع ہے ۔ عبادات و معاملات وعقائد و غزوات وفتن و فضائل کون سا باب اور فضنل مرقع ہے ۔ عبادات و معاملات وعقائد و غزوات وفتن و فضائل کون سا باب اور فضنل آپ صلی الله علیہ وسلم کے تذکر سے سے مزین نہیں " (سیاسی و شیقہ جات) ۔

عنور و فکرکی نظر سے دیکھا جائے توسیرٹ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علادہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب حصنور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے لكھى گئى ہيں جيسے تفسير ،حديث ،فقه ،فرائفن ،أصول تفسير ،اصول حديث ،اصول فقه ، أسماء الرِجال · تاريخ إسلام قبصص الانبياء ،سيرت أمهات المومنين ،سيرالصحابه ،سيراتمه ، سوانح اولياء الله ، نعمتي منقبتي ، مِدحتي ، تهنيتي ، عُروض بلاعت ، بديع ، بيان ،معاني ، طِب نبوی صلی الله علیه وسلم ، قرآن و حدیث اور سائنس ، اسلام اور جدید علوم و غیره غرض جس موصنوع پر جتنی کتابیں اب تک طبع ہوگئی ہیں اور جتنی قلمی کتابیں لکھی گئ ہیں ان کا مرکز اور مبدا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ذات مبارک می ہے۔ اگر ان تمام عنوانات کی کتا ہیں شمار کی جائیں تو گنتی ہزاروں نہیں بلکہ لا کھوں میں بھنے جائے گ۔ یہ بات سامنے رکھ کر بیں اُن کم عقلوں سے لوچیتا ہوں کہ کیا کسی اور بشر کی وجہ سے اتنى لاتعداد كتابيل طبع موسكتى بير مركز نهيل بيد توخير البشر صلى الله عليه وسلم كي ذات اقدس ہے جن کے باعث بے شمار کتابیں شائع ہوئی ہیں اور إن شاء الله قيامت تك لکھی اور چھیتی جائیں گی۔

## <u>٢٣.</u>

# (دلیل ۸۱٪ خَیرالسَثِرَکی اعلیٰ صفات اور بشرکی آرذَل صفات "

خیرالبشر حصزت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو اپنے جسیما بشر کہنے والے کم عقل مسلمان ذرااس بات پر ٹھنڈے دل سے عور کریں کہ ہر بشر میں کچھ نہ کچھ بری صفات ضرور ہوتی ہیں جھیں اُر ذل صفات کہا جاتا ہے ۔ ذیل میں بشر کی چند بری صفتیں بیان کی جاتی ہیں ۔ ببتر جھوہا ہو تا ہے ، ببتر خائن ہو تا ہے ، ببتر حاسد ہو تا ہے ، بشرقاتل ہوتا ہے، بشر زانی ہوتا ہے، بشر شرابی ہوتا ہے، بشر شرک کرتا ہے، بشر کفر کر تا ہے، بیٹر دل آزاری کر تا ہے، بیٹر غیبت کر تا ہے، بیٹر امانت میں خیانت کر تا ہے، بشر وعدہ خلافی کرتا ہے ، بشر فحشُ کلامی کرتا ہے ، بشرالند کی مافر مانی کرتا ہے ، بشرحق تلفی کرتا ہے ، بشراین والدین سے براسلوک کرتا ہے ، بشراین بیوی سے بدسلو کی کر تا ہے ، بیٹراین دو بیویوں میں انصاف نہیں کر تا ، بیٹراین اولاد پر ظلم کر تا ہے ، بیٹر ا بنی اولاد سے ناانصافی کر تاہے، بشر اپنے پڑو سیوں کو ستا تاہے، بشر اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچا تا ہے، ببٹر اپنے اُئِزہ سے قطع تعلق کر تا ہے، ببٹر طُعن کی باتیں کر تا ہے، بشر جھوٹی قسم کھاتا ہے، بشر جھوٹی گواہی دیتا ہے، بشریجاغصہ کرتا ہے، بشرغصہ میں کفر کے کلمات بکتا ہے، کبٹر گفران نعمت کرتا ہے، ببٹر بے گناہوں پر بہتان باندھتا ہے، بشر دھو کہ دیتا ہے ، بشر ظالم ہو تا ہے ، بشر کینہ رکھتا ہے ، بشر احسان جتاتا ہے ، بشر احسان فراموش ہو تاہے، بیٹرریاکاری کرتاہے، بیٹر تکبر کرتاہے، بیٹراپینے اوقات برباد کر تاہے ، بیٹر اَہُوولَعِب میں اپناوقت گزار تاہے ، بیٹراین زبان سے لو گوں کو تکلیف پہنچا تا ہے، بشراپنے ہاتھوں سے لو گوں کو تکلیف دیتا ہے، بشرالند کی یاد سے عفلت کرتا ہے، بشرانتقام لیتا ہے، بشر وَ ہمی ہو تا ہے، بشر بے جارُ سو مات ادا کر تا ہے، بشر فتنه و فساد برپاکر تاہے، بشرلالحی ہو تاہے، بشر قناعت سے کام نہیں لیتا، بشر نصیحت کو قبول

نہیں کرتا ، بشرحق گوئی ہے دور رہتا ہے ، بشر کا ظاہر و باطن الگ ہوتا ہے ، بشر دوسروں پر پہا تنقید کر تا ہے ، بشر زواداری سے کام نہیں لیتا ، بشر اِستقلال سے کام نہیں ایتا ، بشراینے علم ، حُن ، دولت نسب ادر عہدے پرغرور کرتا ہے ، بشر کنجوی کر تا ہے ، بشر گناہ پر گناہ کر تا ہے ، بشر گناہوں پر جمار ہتا ہے ، بشر دوسروں سے تعاون نہیں کرتا، بشراپیغے حقوق کی پائمالی کرتا ہے، بشر گناہوں کی طرف جلد مائل ہوجاتا ہے، بشرشطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، بشر لڑائی جھگڑا کر آتا ہے، بشر إسراف كرتا ہے، بشربے مُروت ہو تاہے، بشربے حیاہو تاہے، بشربے رحم ہو تاہے، بشربے صبر ہو تاہے، بشر لو گوں کی توہین کر تاہے، بشر دو سروں کی جاسوسی کر تاہے، بشر دو سروں کو بڑے اَلقاب سے بکار تاہے، بشرخود بسندی سے کام لیتاہے، بشراین شہرت سے خوش ہوتا ہے، بشرے قول وفعل میں تُضاد ہو تاہے، بشرعیش پسند ہو تاہے، بشر ضعیفوں کالحاظ نہیں کرتا، بشرلوگوں کے راز فاش کر دیتا ہے ، بشر اپنے نفس کو ضبط نہیں کر سکتا، بشر کو خون خدا نہیں ہوتا، بشر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، بشر اللہ پر تو گل نہیں کرتا، بشر برد بار نہیں ہوتا ، بشریمیانہ روی سے کام نہیں لیتا ، بشر ساد گی پسند نہیں ہوتا ، بشر تکُلُف کو پسند کرتا ہے ، بشر مایوس اور نست ہمت ہوتا ہے ، اور بشر حیوانات (جانوروں، پر عدوں اور حُشراتُ الأرض) سے بُرابَرْ بَاؤ كر يَا ہے۔

بیشرکی بیان کردہ اِن نوے (۹۰) بڑی اور اُر ذل صفات کو سلمنے رکھ کر ایک مومن ، مسلم اور اُم تی رسول عور کرے کہ کیاان میں سے کسی بھی بری صفت کو وہ رسول اللہ میں ہونا ثابت کر سکتا ہے۔مومن الیسا ہر گز نہیں کر سکتا ہاں اللہ وہ نادان اور پاگل جو حضور اکر م کو اپنے ہی جسیا بشر مانتا ہے وہ اپنی بری صفات کو بھی شائد رسولُ اللہ کی ذات مقدس میں ہونے پر بھین کرے۔نعوذ یاللہ م نعوذ یاللہ۔ بشرکی جن رذیل صفتوں کو میں نے بیان کیا ہے اسی ترتیب پر آنحصرت کی

نظر کی خبن رؤیل مستوں تو میں سے بیان کیا ہے ، می رخیب پر مستر سی کا رہیں ہے۔ . . . .

صفات پر غور کریں ۔

(۱). بشر جھو ماہو تاہے مگر: ۔

حضور سیج تھے۔ بیپن اور الر کین کی عمر سے پیج بولئے تھے۔ اس لئے مکہ والے آپ کو صادِق کہہ کر پکارتے تھے آپ سے سیا کون ہو سکتا ہے ؟۔

(۲) سبشر خارِئن ہو تاہے لیکن:۔

حضور امانت دار تھے۔نیوت سے قبل آپ تجارت فرمائے تھے تو کے کئی لوگ آپ کو اپناسامان دریتے ۔آپ پوری امانت داری سے ان کاسامان فروخت کر کے ان کی آمدانی انھیں دالیس کر دیتے تھے جس کے باعث اہل مکہ آپ کو " آمین " کہہ کر پکارنے گئے تھے۔آپ سے زیادہ امانت دار اور دیانت دار کون ہوسکتاہے ؟۔

(m) بشرحاسد ہوتا ہے مگر:۔

حضور کسی سے حسد نہیں کرتے تھے سنہ نبوت سے قبل اور نہ نبوت کے بعد۔ اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے حاسدین کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا (سورہ فُلق آمیت ۵)۔

(٣) بشرقاتل ہو تاہے لیکن: ۔

آپ کی ساری حیات طیبہ میں اس بات کا کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملنا بلکہ جن لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی انھیں بھی آپ نے معاف فرمادیا یہ عنوف نی کوشش کی انھیں بھی آپ کو قواللہ نے قتل و غارت کری ختم کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

(۵) بشرزانی ہوتا ہے مگر: ۔

ر سول اللذ کے تعلق سے اس بات کا تصور کر ما بھی گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔

(۲) بشر شرابی ہو تا ہے لیکن ۔

قبل ِ نبوت بھی حضور ؓ نے شراب یااور کسی نشیلی چیز کا استعمال نہیں فرمایا تو

#### سهما

بعد نبوت اس کا کیا تذکره؟-

(٤) بشریشرک کرتاہے مگر:۔

حضور شرک کو مٹانے آئے تھے اور یہ تعلیم ہمیں دئے کہ "اے لو گو! اللہ ک عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک مت کرو (النسانہ ۳۹)آپ نے اللہ ک کلام میں سے یہ بھی فرمایا کہ " بے شک اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر تا ۔ اس کے علاوہ دو سرے گناہوں کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر ویتا ہے (النسانہ ۴۸)۔

(٨) بشر كفركر تاب ليكن: -

رسول خداصلی الله علیه وسلم کفر کا قلع قمع کرنے آئے تھے اور آپ نے یہ فرمایا کہ " مجھے یہ عکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے قِمّال کروں جو کفر کرتے ہیں مہاں علک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ مخد (صلی الله علیہ وسلم) الله کے رسول ہیں اور نماز پڑھیں اور زکوۃ دیں (تجرید البخاری)۔

(e) بشرول آزاری کرتاہے مگر: **۔** 

خاتم المرسلين في مروقت دلدارى سے كام ليا كبھى كسى كى دل آزارى نہيں رمائى ۔

(+) بشرفیبت کرتا ہے لیکن ۔

سرورعالم ندكسى كى غيبت كرتے تھاور ندسنتے تھے كيونكه آپ كو الله تعالى كا يه فرمان ياد تھا" وَ لاَ يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْجِبُ اَحُدُكُمْ اَنْ يَاْكُلُ لَحْمَ اَخِيْهِ مَنْيَتًا فَكُو هُتُمُولُ لا "(الجرات ۱۱) ليخ "اور تم ميں سے بعض بعض كى غيبت نه كرے كيا تم ميں سے كوئى اس بات كو پسند كرے گاكہ وہ لين مردہ بھائى كا گوشت كھائے مجكونكہ تم كوائل سے كراہيت ہوگى "۔

(۱۱) بشر حغلی کر تاہے مگر ۔

صاحثِ المعراجُ نبی نے کبھی کسی کی حینلی نہیں کی۔مندادھر کی بات ادھرلگاکر دوافراد میں برائی پیدا کی۔

(۱۲) سبر بداخلاقی کر تاہے لیکن: ۔

رسولِ مدنی نے کسی سے بد اضلاقی نہیں کی ۔آپ کے اضلاق کے متعلق اللہ بیل جُلُ جَلَال نے فرمایا " وَإِنّک لَعُلَیٰ خُلُق عَبِظیْمٍ 0 " (القلم ۲) مطلب یہ کہ " (اے نبی!) بے شک آپ کے اضلاق بلند ہیں " حضرت عائشہ صدیقہ " ہیں ، مشام نے یہ پوچھا کہ " رسول اللہ کے اضلاق کسیے تھے " ، تو انھوں نے کہا 'کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا " ، کیان خُلُقُهُ الْقُور ان " یعنے " حضور ؓ کے اضلاق قرآن علیم (ک قرآن نہیں پڑھا " ، کیان خُلُقُهُ الْقُور ان " یعنے " حضور ؓ کے اضلاق قرآن علیم (ک قیم اس مفہوم کو یزبان شعریوں کہا گیا ہے ﷺ

کہا تھا عائش نے پوچھنے پر خُلفہ القرآن ہے قرآں سارے کا سارا مرے سرکار کی سیرت (بادی)

(۱۳) بشرامانت میں خیانت کر تاہے مگر: ۔

سرور عالم نے کھی امانت میں خیانت نہیں فرمائی ۔ حضور سے اختلان ہونے کے باوجود کے کے کفار اور مشر کین اپنی اماسی آپ کے پاس رکھاتے تھے ۔ بجرت کی رات باوجود یکہ کفار آپ کی جان لینے کے لیے آپ کے گھر کو گھیر لیے تھے ۔ ایسی پریشانی کے موقع پر بھی حضور نے امانت داری کا خیال رکھا اور اپنے بستر پر حصزت علیٰ کو شلاکر یہ فرما یا کہ کافروں کی اماسی میرے پاس ہیں جس کی امانت اے واپس کرکے تم بھی مدینے چلے آنا "۔ آپ سے زیادہ امانت داری کس میں ہوسکتی ہے ؟۔

صادِقُ الوَعد نبی کسی سے وعدہ کرتے تو پورافرماتے تھے چاہے آپ کو وعدے

کی پابندی کے لیے زحمت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے ۔ مکے میں رہنے تک کسی شخص نے آپ سے کچھ معاملت کی اور وہ آپ کو اپنے گھر تک لے گیا اور بولا "آپ یہیں پر ٹھہرئے میں ابھی آتا ہوں " ۔ وہ شخص گھر جاکر بھول گیا اور دوسرے دن (ایک روایت میں سیرے دن) جب لینے گھر سے باہر نکلا تو حضور "حسب وعدہ اس کے انتظار میں تھے ۔ وہ شخص شرمندہ ہوا اور معانی مانگا۔ اتنی زحمت اٹھاکر بھی حضور "نے اسے برا بھلا نہیں دہ شخص شرمندہ ہوا اور معانی مانگا۔ اتنی زحمت اٹھاکر بھی حضور "نے اسے برا بھلا نہیں کہا صرف یے فرمایا کہ " تم نے بہت انتظار کرایا "آپ" سے زیادہ وعدے کی پابندی کرنے والا کون ہوسکتا ہے ؟۔

(۱۵) سبر فحش کلامی کرتاہے مگر:۔

نبوت کے بعد سے بجرت تک بعنی تیرہ سال تک کافروں نے آپ کو ہر طریقے سے ستایا مگر کبھی بھی رحمت عالم نے نہ اپنی زبان مبارک سے کوئی گندی بات نکالی ؟ نہ فحش کلامی کی ۔

(۱۲) بشراللہ کی حافر مانی کر تاہے لیکن ۔

خاتم المرسّلين الله كے ہر حكم كى فرماں بردارى كرتے تھے اور صحاب كو بھى الله كى فرماں بردارى كرنے كاحكم دينتے اور نافرمانيوں سے روكتے تھے۔

(۱۷) سبشر حق تلفی کر تاہے مگر ۔

حضور اقدس نے کمجی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی ۔ از واج مطہرات کے حقوق ادا فرمائے ۔اپن صاحبرادیوں کے حقوق ادا فرمائے لینے پڑوسیوں کے حقوق کی پابندی کی ۔آپ سے زیادہ حقوق اداکرنے والااور کون ہوسکتاہے °۔

(۱۸) سبٹراپنے والدین سے براسلوک کرتا ہے لیکن ۔

ر سول رحمت کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے دو ماہ قبل وصال پاگئے تھے اور جب آپ کی عمر شریف چھے سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دنیائے فانی سے گزر گئیں ۔مگر آپ اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیڈ کااحترام فرماتے تھے سیجرانہ میں آپ تشریف فرما تھے وہاں حصرت علیم آئیں تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اپنی چاور پھاکر انھیں بٹھائے۔آپ کا یہ عمل بعض نے ایمان لانے والوں کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ ان لوگوں نے قدیم الاسلام صحابہ سے دریافت کیا کہ " یہ کون عورت ہے جس کا حضور اتنا احترام فرمارہے ہیں ؟" صحابہ نے کہا" یہ وہ خاتون ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا"۔ حضور سے زیادہ اپنی رضاعی ماں سے بہتر سلوک کرنے والا اور کون ہوسکتاہے ؟۔

(۱۹-۲۰) بشراین بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے اور بیویوں میں انصاف نہیں کرتا مگر۔

وقت واحد میں سیدالمرسلین کے عقد میں کی از واج تھیں۔ اور حضور اپنی ہر زوجہ سے بہتر سلوک فرماتے تھے۔ ہرر وزآپ اپنی ایک زوجہ کے پاس قیام فرماتے تھے۔ اور سب سے یکساں اور بہتر سلوک اور انصاف فرماتے ۔ کسی غزوے میں جانا ہو تا تو کسی ایک اہلیہ کو ضرور اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے تمام از واج مطہرات کے ناموں پر قرعہ اندازی کرتے اور قرعہ میں بحس زوجہ کا نام نکلتا انھیں اپنے ساتھ لے جاتے ۔ حضور کا یہ عمل ایسا تھا جو انصاف پر مبنی تھا اور اس سے کسی زوجہ کو آپ سے شکلیت کا موقع نہ مل سکا۔ آج کا مسلمان اپنی ایک بیوی سے ہی زوجہ کو آپ سے شکلیت کا موقع نہ مل سکا۔ آج کا مسلمان اپنی ایک بیوی سے ہی انصاف نہیں کر سکتا مگر وقت واحد میں نو از واج کے در میان حضور انصاف فرہاتے تھے۔ آپ سے زیادہ اپنی از واج سے انصاف بھلا اور کون کر سکتا ہے ؟۔

(۲۲-۲۱) بشراین اولادسے ماانصافی کرتاہے اور ان پر ظلم کرتاہے لیکن ۔

خاتم الابهائے تین صاحبزادے تو کسنی ہی میں انتقال کرگئے تھے الدتہ آپ اپنی چاروں صاحبزادیوں حفزت زینٹ، حفزت رقیۃ، حفزت ام کلثوم اور حفزت فاطمۃ کو بہت چاہتے تھے اور ہراکی سے برابرانصاف فرماتے تھے ۔ کفار مکہ لڑکی گ پیدائش کو معیوب اور منحوس قرار دیتے تھے مگر حضور نے فرمایا کہ "جس گھر میں لڑک پیداہو وہاں میراسلام آتا ہے "۔اپنی اولا دیرے کبھی آپ نے ظلم کیا اور ندان سے ٹرا

(۲۳) بشراپنے پڑو سیوں کو ستاتا ہے مگر:۔

فخر موجو دات پڑو سیوں کا خیال رکھتے تھے اور کوئی تحقہ آپ کے پاس آیا تو اپنے

پڑوی کے پاس بھیج دیتے تھے سپڑو سیوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے تاکید ز اتے ہوئے کہا کہ " وہ مسلمان نہیں ہے جو خو دیسٹ بھر کھائے اور اس کاپڑوسی بھو کا

(۲۴) سبراپیغ رشته داروں کو تکلیف پہنچا تا ہے لیکن ۔ سرور کون و مکان اپنے رشتہ داروں سے بہتر سلوک کرتے تھے۔ان کی

طرف سے ایذا دی جاتی تو بھی آپ صبر کرتے تھے ۔آپ کا بچپا ابو لھب آپ کو بد دعا۔ دیا تو بھی آپ خاموش رہے مگر اس کاجواب اللہ نے ابولھب کو بدوعاء دے کریوں کما

سَبَّتُ مَدِا آبِیْ لَهُبِ بِیَّوْسَتِ ٥ (لصب ۱) لیعنی "ابولھب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہوجائے "ابولھب کی بیوی اُم جمیل رات کے اندھیرے میں آپ کے راستے میں کا نیٹے بھماتی تھی جس ہے آپ کے پیرزخی ہوجاتے تھے۔ پھر بھی آپ نے اسے کچھ

نہیں کہااور اس عمل پران لو گوں ہے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے۔

(۲۵) بشراپینے اُعِزہ سے قطع تعلق کر تاہے مگر۔

۔ فریش برادری کے لوگوں نے مکمل تین سال مک آپ سے قطع تعلق کیا اور آتِ شعب ابوطالب میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ محصور رہے اور تکالیف اٹھائے اس کے باوجود حضور نے مذاپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی مذکسی اُعزہ سے

(۲۹) سبرطعن کی باتیں کر تاہے لیکن ۔

رسول الثقلين نے كبھى كسى سے طعن كى بات نہيں كى كيونكه آپ كو القد جلَّ بَطَالَهُ كَايِهِ فَرِمَانِ مَعْلُومٌ تَمَا "وَيْلُ لِبِكُلِّ مُعَمَّزَ لَا يُتَّمَزَ لَا "0 (هُمَرة الله الله

ہراس شخص کے لیے جو طعن کی باتیں کر تا ہے ( اور پیٹیج پیچھے لو گوں کی ) برائیاں کر تاہے۔

(۲۸–۲۷) بشر جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے مگر: ۔

سرور دوعاکم نے اپن امت کو جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی گواہی دیتے سے منع فرمایا ۔ ان دونوں کبیرہ گناہوں کا آپ سے ارتکاب کرنے کا خیال بھی گناہ میں داخل ہے۔

(۲۹-۲۹) سبر پیجاغصہ کر تاہے اور غصے میں کفرے کلمات بکتاہے لیکن: ۔

رسولُ الرحمت اپن امت کے علاوہ تمام عالمین کی رحمت بنا کر بھیج گئے تھے (الانبیا ہے اس) کسی کی کوئی بات آپ کونا گوار گزرتی بھی تو آپ غصہ نہیں فرماتے تھے اگی یہودی سے آپ نے کچھ قرض لیا تھا وہ تاریخ مقررہ سے قبل آکر مسلئل تھا ضہ کرنے لگا جے دیکھ کر حضرت عمرہ غصے میں آئے اور یہودی کو ڈائٹنے لگے مگر حضور نے اس پر غصہ نہیں کیا ۔اس واقع کے علاوہ آپ کی حیات طیبہ میں کئی مواقع الیے آئے تھے کہ اگر ولیے ہی مواقع کسی بیش کن دمدگی میں پیش آتے تو وہ آپ سے باہر بھی ہوتا، مقابل پر غصہ بھی کرتا اور غصے میں کفر کے کہات بھی بکتا ۔ لیکن یہ ساری باتیں حضور کی سیرت مقدمہ میں نہیں متیں ۔ پ سے زیادہ غصے کو ضبط کرنے والا اور

(۳۱) لبثر گفران ِ نعمت کر تاہے مگر : ۔

رسول عربی ہرقدم پراللہ کی نعمتوں کا شکر فرماتے تھے کیونکہ آپ کو یہ ارشاد باری تعالیٰ معلوم تھا " لُئِنْ شُکْرَ تُمْ لُا زِیدَ تَکُمْ "اِلِحْ (ابراهیم م) بعنے "اگر تم سب میرا شکر کروگے تو میں تم لوگوں کو اور زیادہ دوں گا " ۔ رات میں نماز میں مسلسل قیام کرنے سے آپ کے پائے مبارک پرورم آیا تھا اور صحابہ کہتے تھے کہ " یا رسول اللہ اآپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اللہ تو آپ کو ہر گناہ سے پاک بنایا ہے

اور آپ کو اپنا رسول بناکر بھیجا ہے " ۔ حضور "اس کے جواب میں فرماتے " اَفَلاَ اَکُوْنُ عَبْدٌ اللہ شدہ نہ بنوں " ؟ جس نے اکُوْنُ عَبْدٌ اللہ شدہ نہ بنوں " ؟ جس نے بھی راتنے احسان فرمائے ہیں ۔ حضور " سے زیادہ شکر گزار اور کون ہوسکتا ہے ؟ ۔ بھی راتنے احسان فرمائے ہیں ۔ حضور " سے زیادہ شکر گزار اور کون ہوسکتا ہے ؟ ۔ بیر بھر بے گناہوں پر بہتان باندھتا ہے لیکن : ۔ (۳۲)

آنحصرت نے پاک دامن عور توں یا ئردوں پر بہتان باندھنے سے منع فرمایا۔ آپ کی طرف سے بات منسوب کر نا گناہ ہے۔ منافقوں نے حصرت عائشہ صدیقہ پر بہتان باندھا تو بھی حضور 'نے ضبط سے کام لیااور اللہ نے حصرت عائشہ کی شان میں سورۃ نور کی دس آیتیں نازل فرمائیں (النور ۱۱ تا ۲۰)۔

(۳۳) بشروهو که دیتا ہے مگر: س

سرور کائنات نے کسی بھی بات میں یا کسی بھی کام میں کسی کو بھی دھو کہ
دینے سے سختی سے منع فرما یا ۔ ایک مرتبہ رسوال الند مدینے کے بازار سے گزرر ہے تھے
اجاس کا ایک بیو پاری غلے کا ڈھیر ڈالے بیٹھا تھا۔ حضور کو شبہ ہوااور آپ نے اناج
کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو اناج بھی گاہوا تھا۔ لوگوں کو دھو کہ دینے کی غرض
سے بیو پاری بھی گاہوا اناج نیچے ڈال کر اس کے اوپر سو کھا اناج رکھا تھا۔ حضور نے
نمایا "مُن خَشَ فَلَیْسَ مِنَا "(ترمذی) یعنی جو دھو کہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں "۔
زمایا "مُن خُش فَلَیْسَ مِنَا "(ترمذی) یعنی جو دھو کہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں "۔
(۱۳۲) بشر ظالم ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کر نا اپنا حق سجھتا ہے خصوصاً اپن بیوی پر اپنے بچوں پر اور رشتہ داروں پر اور پڑوسیوں پر کسی نہ کسی انداز میں ظلم کرتا ہے
بہ نبی الحدٰی تی پر ظلم نہیں کیا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ " ظالم اور مظلوم کی مدد کر نے کی بات تو سجھ میں آتی ہے مگر
کرو " صحابہ نے پو چھا" یارسول الشا مظلوم کی مدد کرنے کی بات تو سجھ میں آتی ہے مگر
مال کی مدد کسے کریں جو نیاری شریف)۔
اس کی مدد کہلائے گی " (بخاری شریف)۔

(۳۵) بشر کدنیه رکھتا ہے لیکن –

# 74.

صاحب الشَّفاعة نبي ك للب مبارك مين كسى كى طرف سے كسنيه نهيں تھانه آپ کسی سے بغض رکھتے تھے۔آپ کاول آئینے سے زیادہ شفاف تھا۔اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ اس سے کہ دیتے تھے مگر اس کی طرف سے کینہ نہیں

(۳۷–۳۷) بشراحسان جما تا ہے اور احسان فراموش ہو تا ہے لیکن ۔

سرور کائنات اگر کسی پر کوئی احسان کرتے تو یہ احسان جتاتے تھے یہ اس احسان کا دوسروں سے تذکرہ کرتے تھے مذکسی کے احسان کو فراموش کرتے تھے البتبه الله رب العزت نے بیہ کمر اپنااحسان جتایا کہ " لَقَدْ مُنَّ اللهُ عَلَى الْمُومِنيْنَ إِذْ بَعَثَ بَعِيمُ رَسُولًا الخ (آل عمران ١٩٣) ليعني شخفيق الله نے احسان فرما يا مومنين برمد بيكه ان میں امکی رسول کو بھیجا۔ گویار سول انٹر کی بعثت ایمان والوں کے لیے اللہ کابہت بڑااحسان ہے۔

(۳۸) سبٹر ریاکاری کر تاہے لیکن ۔

حضرت ابوالقاسم کے کسی بھی عمل میں ریاکاری اور دیکھاوے کا کوئی شائیہ نہیں تھا ۔آپ خالص الله کی عبادت فرماتے تھے اور آپ نے صحابہ کویہ تعلیم دی کہ لين كسى كام ميں رياسے كام شركيں -آپ نے فرمايا " جہم كى اكب وادى كا عام ويل ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو و کھادے کے لیے تماز پڑھیں یا روزے ر کھیں یا خیرات کریں یا ج کریں "(مسلم شریف)۔

(۳۹) بٹر تکبر کر تاہے گر:۔

رأمام المتقین مکر کو مالیند فرماتے تھے ۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا " جس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو سے دور رہے گا(بخاری)۔

بشرلینے او قات برباد کر تاہے لیکن ۔

صاحب الوسلیه نبئ اپنے وقت کا ایک ایک منٹ یادِ البیٰ اور عبادتِ البیٰ میں گزارتے تھے علاوہ ازیں اِسلام کی اشاعت میں آپ کا بیشتروقت صرف ہو تا ہے ۔آپ نے اپناوقت کبھی بھی ضائع نہیں فرمایا۔

( ۴۱ ) بشر کھو و کعِب میں اپناوقت گزار تاہے مگر: ۔

حضور اقدس بیکار باتوں یا بیکار کاموں میں یا کسی طُو و لَعِب میں بھی اپنا وقت نہیں بتاتے تھے ۔آپ کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کواس بات کا حکم دیا والکَذِیْنَ عَمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُوْنَ ۞ (المومنون ٢) بینے وہی مومنین کامیابی عاصل کریں گے جو لغواور بے کار باتوں اور کاموں سے بچتے رہیں گے۔

(۲۲ میں ۲۲) بشراپنی زبان اور ہائھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچا تا ہے لیکن: – (۲۶ میں ۲۲)

ر فیٹے الر تب رسول نے کہمی نہ کسی کواپنی زبان تکلیف پہنچائی نہ اپنے وست مبارک سے کسی کو تکلیف دی آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ "اُلْمُ سلِمُ مُنْ سَلِمُ الْمُسلِمُونَ مِنْ تِسائِه وَيدِ لا " (مسلم) يعيُّ مسلمان حقيقت مين وي كهلان كا متحق ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ۔۔ مطلب صاف ہے کہ مومن اور مسلم وہ ہوتا ہے جو این زیان سے کسی کی دل آزاری نہیں کر تائد کسی پر طعن کر تا ہے مذکسی پر بہتان باند ھتا ہے اور نہ اپنے ہاتھوں کسی کو تکلیف پہنچا تا ہے بعنی نہ کسی کو مار تا ہے نہ اپنے ہاتھوں کسی کو زخمی کر تا ہے۔ (۳۳) بشرالند کی یاد ہے غفلت کر تاہے اور اللہ کی یاد بہت کم کر تاہے کیونکہ صح سے شام حک و نیاوی کاروبار میں منهمک رہتا ہے لیکن سید الذاکرین و مقتدائے پیغمراں اللہ جلّ مُجدہ کی یاو سے کبھی غافل نہ ہوتے تھے۔آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ " قَالَ أَنْ تُفارِقَ الدُّنيا وَلِسانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ( مُسْرَاحَدُ و مشکوة) حضرت عبدالله بن بسر که به یو چهنه پر که کونساعمل بهتر به حضور نے فرمایا " وہ عمل ہے ہے کہ تو د نیا کو اس حال میں چھوڑے کہ تیری ژبان اللہ کی یاد میں لگی

رہے۔

(۲۵) بشرانتقام لیتاہے مگر: ۔

خاتم الرئس نے کبی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ نبوت کے بعد سے بجرت تک تیرہ سال آپ کے میں رہے اور اپنے تبدید، قریش کے علاوہ دیگر قبائل مکہ کے افراد کے ہاتھوں تکالیف اٹھاتے رہے مگر کسی سے بدلہ نہیں لئے ۔ اور جب آپ فاتح مکہ ک حیثیت سے مکہ مکر مہ میں ۸ ھ میں داخل ہوئے تو " لا تنثر ثیب علیہ کم الدیوم میں ۱ میں ۱ میں یا میا کے دن تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا "کہہ کر کسی سے بھی انتقام نہیں لیا حالاتکہ کفار مکہ کو اس بات کا لیمین تھا کہ جائے گا "کہہ کر کسی سے بھی انتقام نہیں لیا حالاتکہ کفار مکہ کو اس بات کا لیمین تھا کہ آج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے گن گن کر بدلہ لیں گے مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔

(۴۷و ۳۷) بشرو ہی ہو تاہے اور بشر بے جار سومات اداکر تاہے لیکن: ۔

صاحب البیان نبی نه کسی بات میں وہم کرتے تھے، نه کسی چیز کو نحس قرار دیتے تھے۔ نه کسی چیز کو نحس قرار دیتے تھے اور نه جاہلیت کی رسو مات ادا فرماتے تھے۔آپ نے تو ہمات کا خاتمہ فرما یا اور یہودیوں کے اس عقیدے کو غلط قرار دیاجو عدرت، زمین اور گھوڑے کو منحوس قرار دے کر بدشکونی کرتے تھے۔ علاوہ ازیں جاہلیت کے دور میں جتنی تو ہمات اور فرانات تھیں سب کو آپ غلط قرار دے کر صحابہ کرام کو ان سے بچنے کی نصیحت فرانات تھیں سب کو آپ غلط قرار دے کر صحابہ کرام کو ان سے بچنے کی نصیحت فراتے تھے۔

(۴۸) سٹر فتنہ و فساد برپاکر تاہے مگر : ۔۔

روخ الحق رسول منے ہر قسم کے فتنے اور فساد سے منع فرمایا۔آپ کو اللہ جُلّ جللہ کا یہ فرمایا۔آپ کو اللہ جُلّ جللہ کا یہ فرمان یاد تھا۔" اَلْفِتْنَهُ اَشَدَّ مِنَ الْفَتْلِ " \_\_\_\_\_ اللخ (البقرة - اوا) یعنے "فتنہ و فساد قبل سے بڑھ کر ہے " مدسنے میں یہودی قبیلے ہو نَفیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع نے فساد مجایا تو آپ نے ان قبائل کو شہر بدر کر دیا تھا۔

(۲۹۔۵۰) بشرلالی ہو تا ہے اور قناعت سے کام نہیں لیتالیکن:۔

فاتم النبین نے لا کی سے ہمینہ بچنے کا حکم دیا تھا کیونکہ لالی کو ذات اور روائی اٹھائی پڑتی ہے حرص اور طمع کے بجائے حضور نے قناعت اور توکل کا حکم رے کر فرمایا "قناعت الساخرانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا " ۔ حضور کی ساری حیات مقدسہ توکل اور قناعت میں گزری ۔ کبھی بھی آپ نے طمع نہیں کیا۔

(۵۱) بشرحق گوئی سے دور رہتاہے مگر:۔

رسول الله حق گوئی سے کام لیتے تھے۔ حق بات کو ظاہر کرتے تھے اور صحابہ کو حق گوئی کی تعلیم فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا " قُل اِلْحَقُّ قَوْاِنْ کَانَ مُرَّاً " یعنے حق بات کہواگر چیکہ وہ کڑوی گئے۔

(۵۲) سشر کا ظاہر و باطن الگ ہوتا ہے لیکن: -

نبی الرحمۃ نے اپنے ظاہراور باطن کو یکساں رکھنے کا حکم دیا۔ منافقین کا ظاہر الگ تھا اور باطن الگ تھا۔ ظاہری طور پروہ کلمہ پڑھ لئے تھے مگر ان کا ابمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا۔ باطنی طور پروہ کفار اور یہودیوں سے ملے ہوئے تھے اور اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے اس لئے اللہ نے منافقوں کو بھی کافروں میں شمار کر کے فرمایا "و کھٹم تھنے آئ الیم بیما کانوا کی گھٹم تھے۔ "اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ "

(۵۳) بشررواداری سے کام نہیں ایسالیکن: -

رسول عربی رواداری سے کام لیتے تھے۔اگر کوئی آپ کی بات کی مخالفت کر تا یاا پی رائے پیش کر تا تو آپ اس پرند خصہ کرتے تھے نہ آپ سے باہر ہوتے تھے بلکہ رواداری سے کام لیتے ہوئے مقابل کے بات سماعت فرماتے اور سجھاتے تھے۔آپ

سے زیادہ روادار کون ہوسکتا ہے؟۔

(۵۲) بشراستقلال سے کام نہیں ایتا گر: -

رحمت عالم استقلال اور استقامت سے کام لیتے تھے۔آپ کی عادت شرید تھی اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی کہ کوئی قافلہ مکہ آیا ہے تو آپ فوراً وہاں پہنچتے اور قافلے والوں کے سلمنے اسلام اور قرآن پیش کرتے۔اکثراوقات ابو لھب آپ کے ساتھ ہوتا اور قافلہ والوں سے کہتا یہ میرا بھتیجہ ہے جو لینے دین سے پھر گیا ہے تم لوگ ان کی باتوں میں نہ آنا سید سن کر بھی حضور مستقل مزاتی سے کام لیتے اور اپنے اہم فرض باتوں میں نہ آنا سید سن کر بھی حضور مستقل مزاتی سے کام لیتے اور آپنے اہم فرض اشاعت اسلام کو جاری رکھتے تھے۔آپ سے زیادہ مستقل مزاج اور ثابت قدم اور کون ہوسکتا ہے ؟آپ کا استقلال ہی یہ رنگ لایا کہ تیسین سال کی مخصر مدت میں اسلام کابول بالاہو گیا اور اسلام عرب سے نکل کر مجم کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔ اسلام کابول بالاہو گیا اور اسلام عرب سے نکل کر مجم کے کئی ملکوں میں پھیل گیا۔

النجمُ الثاقب بي نے كھى بھى كسى بات پرغرور نہيں كيا - حالانكہ الله تعالىٰ نے آپ كو مَاكَان و مَا يُكُو نُ (جو تھااور جو ہے اور جو ہوگا) يعينے ماضى ، حال اور مستقبل كا علم بے پاياں عطا فرمايا تھا مگر يہ بات آپ كے لئے غرور كا باعث نہيں نی ۔

(۵۲) بشر کو اپنے حُسن پر غرور ہو تاہے مگر ۔

آنحضرت كواپيخ حُن پر ذرا بھي غرور نہيں تھا۔

حضور ؓ اکر م کے جسیبا حسین بشر کون تھا ؟آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حفزت حَسّان بن ثابتؑ نے کہاتھا ﷺ

وَأَحْسَنَ مِنْنَکَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْنَکَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

( دیوان حَسّان بن ثابت ) مطلب یہ کہ " اور آپ سے زیادہ حُسین میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھااور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔" روایت ہے

کہ حصرت عائشہ کی سوئی مجرہ - میں گری اور تلاش کرنے پر بھی نہیں ملی ۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکر م مجرہ مبار کہ میں تشریف لائے آپ کے پہرہ انور کی روشنی میں انھیں اپن سوئی مل گئی۔اس لئے کہا گیا گ

نبی کے حُسن کے آگے خَمِل ہے شمس و قمر ہر اکیک گل کی نزاکت بھی پانی پانی ہے (ہادی)

حضرت یوسف بن میعقوب علیہ السلام کا حشن بھی بے مثال تھا ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ا

جو یوسٹ دیکھ لیں حسن محمد دفعتاً کہہ دیں بہت ہی خوب صورت ہے محمد مصطفیٰ میرے (بادی)

(۵۷) سبرای دولت پرمغرور ہوتا ہے لیکن ۔

خاتم النبین صلی الله علیه وسلم کو اپنی دولت پر بھی غرور نہیں تھا۔آپ کی زوجہ ، محترمہ حضرت خدیجۂ کے کی متمول خاتون تھیں ۔انھوں نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔

(۵۸) بشر کواپنے نسب پر فخرہو تاہے لیکن حضور کو نہیں تھا: ۔

رسول عربی عرب کے سب سے معزز قبیلے قبیلے، قریش سے تھے آپ کا نسب حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیم کا السلام سے ملیا تھا۔ لیکن کھی بھی آپ نے لینے نسب پر غرور کرنے سے منع پر منہ فخر کیا نہ غرور کرنے سے منع فرمایا۔

(۵۹) سبٹر کنجوسی کر تاہے مگر:۔

فخرموجودات نے ہمدیشر ہی فیاضی سے کام لیا۔آپ کے پاس تحفقاً بھی کوئی مال

یا در ہم و دینار آتے تو آپ مُفلوکُ الحال صحابہ میں تقسیم فرماکر خالی ہاتھ اپنے گھر کو آتتھ

( ۱۹–۱۹) سبٹر گناہ پر گناہ کر تا ہے اور مبٹر گناہوں پر جمار ہتا ہے لیکن ۔

خیرالسبٹررسول کے تعلق سے کسی بھی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کا تصور بھی گناہ

کہلائے گا۔آپ نے اپن امت کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہمیشہ بچنے کا حکم دیا۔ بعض لوگ گناہوں پر حجے رہتے ہیں یعنے جو گناہ ایک بار ہو تاہے اسے بار بار بھی کرتے ہیں جبکہ آنحضور نے گناہوں پر حجے رہنے سے بھی منع فرمایا۔

(۶۲) بشر دوسروں سے تعاون نہیں کر تا مگر: ۔

رمفتاح الرحمت نبی دوسروں سے ہمیشہ تعاون فرماتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تاکید میں سورہ ماعون نازل فرمایا جس پرآپ عمل کرتے تھے۔علاوہ ازیں اللہ کا یہ حکم آپ کو اُزیر تھا

وُتَعَاوَنُوْ اَعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى وَلَا تَعَاوَنُوْ اَعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ \_\_\_\_ (المائدة ت ٢) يعن "اور نيكى اور پر بيزگارى كے كاموں ميں تعاون كرواور گناه اور زيادتى كے كاموں ميں تعاون مت كرو۔ "

(۱۳) سبرخود اپنے حقوق کی پائمالی کر تاہے جبکہ: ۔

خاتم المرسلین نے اپنے حقوق کی پائمالی سے منع فرمایا ساور یہ تعلیم دی کہ اپنے نفس کے جائز حقوق اداکر و مگر ناجائز حقوق ادانہ کر و مسجد نبوی میں تین صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ ساری رات عبادت میں گزاروں گا دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گااور ساری زندگی کنوارا رہوں گااور تعیسرے دوسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گااور ساری زندگی کنوارا رہوں گااور تعیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ حضور اقدس نے جینوں کی بات سماعت فرمائی

اور کہا" تم تینوں بھی اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہو سٹھیے دیکھو کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتاہوں اور آرام بھی کر تاہوں۔میں نے نکاح بھی کئے ہیں اور میں رمضان کے علاوہ مہینوں میں کھٹی روز ہے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ تمہارے جسم کاتم پر حق ہے اور تمہین میرے نقش قدم پر چلنا چلہئے نہ کہ یہود و نصاریٰ کے " (ابن ماجہ)۔

(۲۵) بشرشیطان کے نقش قدم پرچلتا ہے لیکن -

(۲۷) بشراز ائی جھگزاکر تاہے مگر:-

بی آئی نے لڑائی جھگڑا کرنے سے یہ کہ کر منع فرمایا کہ "رسبّابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِیّاً لَهُ کُفْرٌ" (مسلم شریف) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ "مسلمان کو گالی دینا فِسق ہے اور اس سے لڑنا کفرہے "سایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے" اگر کوئی روزہ دار سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں (ابن ماجہ)۔

(١٤) بشروسراف كرتاب ليكن

صاحب القرآن رسول نے کھی اسراف نہیں کیا کیونکہ آپ اللہ کے اس فرمان پر مکمل عمل فرمات تھے۔ " وَکُلُوْا وَاشْرَ بُوْا وَلَا تُسْرِ فُوْا رَانَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسروفِيْنَ 0 "(الاعراف-٣) لیعنے "اور کھاؤاور پیواور اسراف مت کرو بے الْمُسسروفِیْنَ 0 "(الاعراف مت کرو ب

شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پہند نہیں فرما تا۔" اللہ نے مُسرفین کے متعلق یہ بھی فرما یا کہ "رافی المُسَاطِیْن \_\_\_\_ الخ ( بن فرما یا کہ "رافی المُسَاطِیْن \_\_\_\_ الخ ( بن اسرائیل کہ " بائی المُسَادی کہ " بے شک مسرفین شیطانوں کے بھائی ہیں ۔"
(۱۸۸) بشر بے مروت ہوتا ہے گر۔

رہ بہر ہے۔ رہ جہاں میں مروت بہت زیادہ تھی ۔ مروت میں آپ تکلیف بھی اٹھاتے تھے گر بے مروتی نہیں کرتے تھے ۔ جس بات سے یا جس شخص سے آپ کو تکلیف ہوتی آپ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے گر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو محوں کر کے یہ حکم نازل فرمایا۔" اے ایمان والوا نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل مت ہو ۔ اگر حمہیں کھانے پر بلائیں تو ضرور جاؤ اور جب کھانا کھالو تو (نبی کے گھر سے) باہر طبے جاؤ اور بائیں کرنے میں مصروف نہ ہوجاؤ ۔ تمہاری ان حرکتوں سے نبی کو باہر طبے جاؤ اور بائیں کرنے میں مصروف نہ ہوجاؤ ۔ تمہاری ان حرکتوں سے نبی کو تنہیں شرباتی "الاحزاب سے آلکیف جہنے ہو ۔ اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرباتی "الاحزاب سے آلکیف جائے گئے نہیں کہتے ۔ اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرباتی " (الاحزاب سے آلکیف کے تہیں کرتا ہے ، شرم و حیا کو چھوڑ کر بے شرم و حیا کو چھوڑ کر بے شرمی اپناتا ہے لیکن ۔ ۔

میرے پیارے رسول آفائے نامدار میں ایسی کوئی بات نہیں تھی آپ میں حیا وشرم بدرجہ ، اتم موجود تھی ۔ لڑکین کی عمرے ایک واقعہ سے سوا کھی آپ نے اپنے مبارک جسم کو برسنہ نہیں کیا۔ اور آپ نے کسی صحابی سے نہ بے حیائی کی باتیں کی نہ اخلاق سوز گفتگو فرمائی ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باحیا اور باشرم اور کون ہوسکتا ہے ؟۔

( ٠٠) بشر بے رحم ہو تا ہے ، اپنی بیوی سے ، لینے بچوں سے ، لینے خاندان کے افراد سے ، لینے پڑوسیوں سے بے رحمی کر تا ہے اور انھیں اِیڈ ایہنچا تا ہے مگر: ۔

ر حمت عالمین بے حدر حم ول تھے، ہرایک کے ساتھ رحم فرماتے تھے ۔اللہ

بُلَّ بَطَالَةً نَے خود آپ کی ذاتِ مبارک کو تمام دنیاؤں کی رحمت بنایا تھا۔ آپ بحسم رحمت تھے۔ اللہ نے فرمایا "و مَمااًرُ سَلُنگ کا لاّک رَحْمَةٌ لِلْلْعَلَمِیْنُ 0 " (الابیاء۔ ۱۰) یعنے "اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام دنیاؤں کی رحمت بناکر "۔ اس لئے آپ ہراکی پررحم فرماتے تھے۔ آپ کاار شاد مبارک ہے " مَنْ لا گیر حُمُ لا میں لئے آپ ہراکی پررحم فرماتے تھے۔ آپ کاار شاد مبارک ہے " مَنْ لا گیر حُمُ لا آپ کا یہ بھی فرمان ہے " تم زمین والوں پررحم نہیں کر تا اس پررحم فرمائے گا"۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے " تم زمین والوں پررحم کرو۔ آسمان والا تم پررحم فرمائے گا"۔ (ترمذی) رسول مدنی سے زیادہ رحم کرنے والا اور کوئی ہوسکتا ہے ؟۔

(۱۶) بشر بے صبر ہوتا ہے۔ صبر سے کام نہیں لیتا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی آز مائش ہوتی ہے اور اسے مالی یا جسمانی یار وحانی تکلیف پہنچتی ہے یا اسے نقصان ہوتا ہے یا اس پر کوئی آفت اچانک آن پڑتی ہے تو دہ صبر کا دامن ہائھ سے چھوڑ دیتا ہے اور

ا پیٰ تقدیر کو کوسنے کے علاوہ اللہ رب العنرت کی شان میں گستاخی کر تاہے لیکن ۔ تاجدار ِ کوئن ومکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا صبر تھا ۔ اللہ

تاجدار کون و مکان حضرت محمد صلی الند علیه وسلم میں بے انہا صبر کا الند فی بے آپ کو مجمم صابر بنایا تھا۔ نبوت کے بعد سے بجرت تک کفار و مشر کین کی طرف سے کئ مرتبہ آپ کو جسمانی اور روحانی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ہر بار آپ نے صبر سے کام لیا۔ تمام کافروں نے تین سال تک آپ سے قطع تعلق کرلیا اور آپ شعب ابوطالب میں محصور ہوگئے۔آپ کے ہمراہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ ،آپ کی چاروں بنات طیبات ، آپ کے چھالبوطالب اور ان کاخاندان بھی گھائی میں چھتیں مہینے تک محصور رہا اور آپ کے علاوہ تمام ہمراہیوں نے صبرو ضبط سے کام لیا۔ کیونکہ حضور کو اللہ کا یہ فرمان از برتھا " نیاایتھا الّذِنین اُمنوا استَفینو اِ بالصّبر والحالب اور ان کاخاندان بھی گھائی میں السّبور کے اللہ کا یہ فرمان از برتھا " نیاایتھا الّذِنین اُمنوا استَفینو اِ بالصّبر والحالم والقالم کو اللہ کا یہ فرمان از برتھا " نیاایتھا الّذِنین اُمنوا استَفینو اِ بالصّبر والحالہ کرو سے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ہاتھ ہے ۔ اور نماز سے مدو طلب کرو سے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ہاتھ ہے ۔ اور نماز سے مدو طلب کرو سے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ہاتھ ہے ۔

(۷۶) بشر لوگوں کی توہین کر تاہے لیکن ۔

سلطان الاجبیاء نے کسی کی توہین نہیں کی ۔ نہ زبان سے اور نہ ہاتھوں سے ۔ آپ نے حضرت عائشہ کو اس بات سے منع فرمایا کمہ ہاتھ سے بھی کسی کی اہانت نہ کر یں بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکریم کرے اور احیاناً بھی کسی کو توہین آمیزبات نہ کہے ۔

(۷۳) سبٹر دوسروں کی جاسوسی کر تاہے مگر ۔۔

محبوب داور نے کسی کی جاسوسی نہیں کی کیونکہ آپ کو رب العزت کا یہ فرمان معلوم تھا کہ '' وَلَا تَنجَسَّسُوُّا \_\_\_\_\_ النح '' (الحجرات ۱۲س) لیعنے "اور جاسوسی نہ کرو ۔ " بشرکی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہتا ہے ۔ خصوصاً خواتین میں سجسٹس کی عادت زیادہ ہوتی ہے ۔خواہ مخواہ پڑو سیوں اور دیگر رشتہ داروں کی جاسوسی کے قرمایا۔

(۷۴) بیشر دوسروں کو بڑے القاب سے پکار تاہے ۔ کسی کے نام کو بگاڑ کر دوسرا نام بطور مذاق رکھتاہے اور اس طرح لو گوں کی دل آز اری کرتاہے۔

ہادی ماعظم ند کسی کو بُرے اُلقاب سے پکارتے تھے ند کِسی کا نام بگاڑتے تھے کے دیکھ کا نام بگاڑتے تھے کے کونکہ آپ کو اللہ عزوجل کا ارشادیاد تھا" و لَا تَنَا بَرُّ وْ ابْالْا لْقَابِ "\_\_\_\_\_\_ اللہ وسرے کو برے القاب سے یادنہ کرو"۔

المنح (الحجرات اللہ یعنے" اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یادنہ کرو"۔

(۵>) بشرخود لبندی سے کام لیتا ہے اپی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور اپی مرور ہوتا ہے جس سے بشر میں انائیت پیدا ہوتی ہے: -

ساقی کوژند کسی کی بے جاتعریف کرتے تھے ندائی تعریف سے خوش ہوتے تھے ۔ خود پندی کو تو آپ نے باعث ہلاکت قرار دیا ۔ آپ فرماتے ہیں " قُلْثُ مُ مُهَلِكَاتَ فَهَوٰی مُتّبع وَ شُحّ مُطاعٌ وَالْحَجَابُ الْمُرْءِ بِنُفْسِهٖ وَهِی مُشَدّ هُنَ " (رادی حفزت ابوہریرہ ۔ مشکوٰۃ) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ "تین باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں (۱) ایسی خواہش جس کا انسان غلام بن جائے (۲) ایسی حرص

جبے مُقتد امان لیا جائے (۳) خود پسندی ۔اوریہ بات (خود پسندی) تیسنوں میں زیادہ خطر ماک ہے "۔

(۷۹) بشراین شہرت سے خوش ہوتا ہے اور سستی شہرت چاہتا ہے اور شہرت عاصل کرنے کوشاں رہتا ہے جبکہ: -

شافع محر نے شہرت چاہیے کو ناپند فرمایا ۔ آپ کا ارشاد ہے " مَنْ لَبِسَ اللّٰہ مُوْتِ مَذِلَة بُومَ الْقِلْمَة " ( راوی مُوتِ مُدِلَة بُومَ الْقِلْمَة " ( راوی حضرت عبداللہ بن عر ابوداؤد) لیعیے " جس نے شہرت کالباس دنیا میں بہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کالباس بہنائے گا۔ "شہرت اور مخود و مُناکُش کا ذرق برق اور قیمی لباس نوابوں اور مالدار افراد کاہوتا ہے اور مخصوص وضع اور مخصوص رنگ کا لباس مذہبی رہمناؤں اور مُرشِدوں کا ہوتا ہے ۔ یہ دونوں قسم کالباس شہرت پندی لباس مذہبی رہمناؤں اور مُرشِدوں کا ہوتا ہے ۔ یہ دونوں قسم کالباس شہرت پندی کے لئے ہوتا ہے جبکہ حضور انور نے لینے لئے نہ زرق برق لباس کو فریعہ شہرت بنایا مذہبوت کا باعث شہرایا ۔ رسول اکرم می خصوص قسم اور مخصوص رنگ کے لباس کو شہرت کا باعث شہرایا ۔ رسول اکرم سیدھا سادھا اور ہر رنگ کا لباس زیب تن فرماتے تھے ۔ آپ نے لینے لئے نہ کسی رنگ کو مخصوص فرمایا تھانہ کسی مخصوص وضع قطع کو اختیار فرمایا تھا۔ رسی قضاد ہوتا ہے ۔ بشراین زبان سے کہنا کچھ ہے اور عمل (در)) بشر کے قول و فِعل میں تضاد ہوتا ہے ۔ بشراین زبان سے کہنا کچھ ہے اور عمل

تم وه باتين كهت كيون بوجو كرنهين سكتة " ؟-

(۸۸) بشر عیش بیند ہوتا ہے۔ عیش کی زندگی گذار ماچاہتا ہے۔ کھانے پینے میں ، لباس میں اور رہن سہن میں تعیشات سے کام لیتا ہے مگر صاحب ِلولاک رسول پاک نے عیش پسندی کو ناپسند فرمایا اور زندگی کے ہر شعبے میں تعیشات سے منع فرمایا آپ کا ارشاد مبارک ہے "مَنْ شَرِبَ فِنْ إِنَّاءِ ذَهَبِ اَوْ فِضَةِ اَوْ اِنَّاءِ فَیْهِ شَنْعٌ مِنْ ذَلِکَ ارشاد مبارک ہے"مَنْ شَرِبَ فِنْ إِنَّاءِ ذَهَبِ اَوْ فِضَةِ اَوْ اِنَاءِ فَیْهِ شَنْعٌ مِنْ ذَلِکَ فَارَ جَهَنَّمٌ " (راوی حضرت عبدالله بن عرِّ مِشْکُوٰة) فَارَ جَهَنَّمٌ " راوی حضرت عبدالله بن عرِّ مِشْکُوٰة) یعنے "جو سونے یا چاندی کے برتن میں پیایا ایسے برتن میں پیاجس میں ان دونوں میں یعنے "جو سونے یا چاندی کے برتن میں پیایا ایسے برتن میں دوز خ کی آگ بجرایا۔"

(۷۹) بشر ضعیفوں کالحاظ نہیں کرتا۔ ضعیفوں اور معمر افراد سے بڑا سلوک کرتا ہے۔
ان سے مدمروت سے کام لیتا ہے ندان کا ادب واحترام کرتا ہے جبکہ والی بکلی بنی کامل نے عملاً بتادیا کہ ضعیف جاہے کسی قوم کا ہو عزت کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ آپ بازار میں ایک ضعیف یہودی کے پیچے چی رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا" یار سول اللہ اآپ یہودی کے پیچے کیوں چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا" یار سول اللہ اآپ یہودی کے پیچے کیوں چل رہے ہیں ؟" فرمایا" میں اس کی ضعیفی کالحاظ کرتے ہوئے چلے چل رہا ہوں "(نسائی)۔

(۱۸۰) بیر لوگوں کے راز فاش کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی سے اپن رازی بات ہما ہے تو وہ دوسروں کو اس کاراز سنا کر رسوا کرتا ہے۔ جب کہ سیدالا نہیا ہمیں کاراز فاش نہیں فرماتے تھے اور درہم و دیناری امانت کی طرح رازی بات کو بھی امانت فرماتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ''اِست تعنیننوا عملی اِنجاح حوائیج کم بِالکِتُمانِ '' مقصرت معاذبن جبل ' المنجم الصغیر) بیعنے " اپنی ضروریات کے حصول میں کامیابی کے لئے راز داری سے مدد لو "مطلب یہ کہ کامرانیاں چاہتے ہوتو اپنے راز کو راز میں ہی رکھو۔ دوسروں کو اپناراز کہنے سے فاش ہونے کاقوی اندیشہ رہتا ہے۔ راز میں ہی رکھو۔ دوسروں کو اپناراز کہنے سے فاش ہونے کاقوی اندیشہ رہتا ہے۔ اور برائی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن تاجدار حرم ہمیشہ ضبط ہے تو بہت جلد آمادہ ہوجاتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن تاجدار حرم ہمیشہ ضبط نفس فرماتے تھے۔ اور آپ کو اپنے نفس پر مکمل قابو تھا کیونکہ آپ کو اللہ جل جلالہ کا یہ نفس فرماتے تھے۔ اور آپ کو اپنے نفس پر مکمل قابو تھا کیونکہ آپ کو اللہ جل جلالہ کا یہ نفس فرماتے تھے۔ اور آپ کو اپنے نفس پر مکمل قابو تھا کیونکہ آپ کو اللہ جل جلالہ کا یہ نفس فرماتے تھے۔ اور آپ کو اپنے نفس پر مکمل قابو تھا کیونکہ آپ کو اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان یاد تھا ' اِنَّ النَّنَفُسُ لَا مُتَّارَ لَا بِالسَّدُ عَدِ ۔۔۔۔۔النے (یوسف۔ ۱۳۵) بعنی ہے شک

### MAL

نفس امارہ برائی کی طرف مائل کر تاہے۔"

(۸۲) بشر میں خوف خدا نہیں ہو تا۔ بشرند اپنے خالق سے ڈر تا ہے اور نداس سے ڈر کر نیکیوں کی نیک کام انجام دیتا ہے۔ کیونکہ کسی بشر میں خُشینت الی ہو تو اللہ سے ڈر کر نیکیوں کی طرف مائل ہو تا ہے اور اللہ کا ڈر ند ہو تو شیطان کے بہکانے میں آگر مَن مانی کر تا ہے۔ جب کہ رسول مدنی میں خشیت الی بہت تھی۔ آپ اللہ کے اس ارشاد پر عمل فرماتے تھے " فَلاَ تَخْشُوْ ہُمْ وَالْحَشُوْنِی ۔۔۔۔المنح (البقرة ۔۱۵۰) " پس تم اُن سے مت دُرواور جھ سے ڈرو۔"

(۸۳) بیر آخرت کو مجلا بیست ہے۔ بیرت دنیادی کاموں میں اتنا مصروف ہوجاتا ہے کہ دین کی اور آخرت کی اس کو یاد نہیں آتی یا بہت ہی کم آتی ہے۔ اور آخرت کو مجلا بیست کی کہ دین کی اور آخرت میں کام آنے والی باتوں پر عمل نہیں کرتا ۔ سرور کائنات ہمیشہ آخرت کو یاد فرماتے تھے اور صحابہ کو آخرت کے بارے میں نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ "قال لَا تَذُولُ قَدَ مَا ابْنِ اُدَمَ حَتْنی یُسْئَلُ عَنْ خَمْس ۔ عَنْ عُمْرِ لا فِیْمَا اَفْفَالُا یُو عَنْ شَبابِهِ فِیْمَا اَنْفَقَهُ۔ وَمَا عَمِلُ فِیْمَا اَفْفَالُا یُو عَنْ شَبابِهِ فِیْمَا اَنْفَقَهُ۔ وَمَا عَمِلُ فِیْمَا عَلِمَ "لَا لَا تَدُن مَلِ اللہ مِنْ اَیْنَ اَکْتَسَبَه وَ فِیْمَا اَنْفَقَهُ۔ وَمَا عَمِلُ فِیْمَا عَلِمَ "لَا لَا تَدَی مُطلب یہ کہ"قیامت کے دن انسان کے قدم ( وَن جَگہ ہے) نہیں ہٹ سکیں (ترمذی) مطلب یہ کہ "قیامت کے دن انسان کے قدم ( وَن جَگہ ہے ) نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اُس سے اِن پانچ باتوں کے متعلق یو چھانہ جائے۔

(۱) اپنی غمر کن رکن باتوں میں گزاری (۲) اپنی جوانی کی قُوتیں کہاں صرف ہوئیں ؟(۳) مال تو نے کہاں سے کمایا ؟(۴) اور مال کہا خرچ کیا ؟(۵) جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ؟"

(۸۲) بشر الله تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں کر تا ۔ بشر مہ اپر بھروسہ کرنے کے بجائے مادی اشیا، پر بھروسہ کر تا ہے مگر بَد الحُن ِ والحسُینَ نے ساری زمدگی توکّل میں گزاری اُمھات المومنین کو بھی توکل کا درس دیتے تھے جس کے باعث وہ اللہ کو ہی کارساز حقیق بیمی تھیں ۔ حضور پُر نور صحابہ ، کرام کو بھی توکل کرنے کی نصیحت فرماتے تھے ۔ ایک حدیث میں ہے " عُنْ عُمَر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰه صَلّی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ حَقَّ تَوَکَّلِهٖ لَرُزَقَکُم کُمَا عَلَیهِ وَ سَلّم یَقُولُ لَو اَنّکُم تَتَوَکَّلُونَ عَلَی اللّٰهِ حَقَّ تَوکُّلِهٖ لَرُزَقَکُم کُمَا يُدَرُقُ الطّيَّرُ تَغُدُوا خِمَاصًا وَ تَرُوحُ بِطَانًا " (ترمذی و مشکوة) یعن حضرت یُرفاروق سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر الیما توکل کر و جسے توکل کرنے والوں کا حق ہے ۔ تاکہ وہ تم کو رزق عطا کرے جس طرح پر ندوں کو روزی دی جاتی ہے ۔ صبح کو وہ خالی پیٹ (گونسلوں کی ایک بیٹ سے) نگلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہوکر لوشتے ہیں "۔

(۸۵) بشر پروبار نہیں ہوتا، بشر علیم نہیں ہوتا م مقابل کی ذراسی طیش دلانے والی بات پر غصے میں آجاتا ہے ، مقابل کو بُرا بھلا کہنے لگتا ہے مثانت اور سنجیدگ سے کام نہیں لیتا ہہ سنجب کہ رسول الشفلین بہت زیادہ بُر دبار تھے ۔ کافروں اور مشر کوں کی بے جا گفتگو من کر بھی متانت سے کام لیتے تھے ۔ راہ چلتے وقت کفار و مشرک مکہ کبھی ساح کہتے ، کبھی بُرز تم کہتے اور کبھی کائن کہتے ۔ لیکن ہر بار حضور انور علم سے کام لیتے ہوئے کافروں کی باتوں کو شنی اُن شنی کر دیتے تھے ۔ سے کام لیتے ہوئے کافروں کی باتوں کو شنی اُن شنی کر دیتے تھے ۔ سے کام لیتے ہوئے کافروں کی باتوں کو شنی اُن شنی کر دیتے تھے ۔ سے کام لیتے ہوئے کافروں کی باتوں کو شنی اُن شنی کر دیتے تھے ۔ سے کام لیتے ہوئے کام لیتا ہے یا تفریط سے کام لیتا ہے۔

بشر میں اعدال پیندی نہیں ہوتی ۔ لیکن سید المرسلین ہر کام میں میاد روی اوراعدال سے کام لیتے تھے ۔آپ نے فرمایا " خیر الاُمُورِ اَوْسَطُهَا "( مسلم شریف) بین "بہترین کام وہ ہیں جو اعدال میں ہوں " ۔ دوسری حدیث میں ارشادِ رسول اکرم ہے "اَلْحَسَنُ وَالنَّوَّ دَةً وَ الْإِقْتِصَادُ جُزُءٌ مِّنُ اَرْبَعِ وَ عِشْرِین جُزا مِن الله اور بُرد باری اور اِعتدال پیندی جُزا مِن الله اور بُرد باری اور اِعتدال پیندی

نبوت کے اَجزاء میں سے چو بسیواں حصہ ہے " جو خصلتیں انبیائے کر ام کی ہیں ان میں ختن سیرت محلم اور میاند روی بھی ہیں ۔ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال سے

کام لیں مذاسراف کریں مذبخل کریں۔

(۱۸۷) بٹر سادگی پند نہیں ہو تا۔ بٹر جموٹی شان دکھانے کے لیے سادگی چھوڑ کر عیش پندی افتیار کر لیتا ہے۔ بٹر منود و بنائش سے کام لیتا ہے۔ بٹر اپن ساکھ قائم رکھنے کے لیے پہااسراف اور فضول خوچی کر تاہے۔ لین یہ تمام باتیں بجیب و مجاب رسول میں ہر گزنہیں تھیں ۔آپ کی حیات طیب کے ہر پہلومیں سادگی تھی۔ بباس سادہ زیب من فرماتے تھے۔ مکان بھی سادگی کا منونہ تھا۔ آپ کے کسی عمل سے نہ مصنوعی پن جھلتا تھانہ منود و نمائش تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ درس دیا کہ ''الا تشمّعتون ، الا تشمّعتون ، الا تشمّعتون ، ان الْبَذَاذَة لاَ مِنَ الْإِیْمَانِ۔ اِنَّ الْبَذَاذَة لاَ مِن الْبِیْمَانِ ' ( راوی حضرت ابواً المثر۔ ابو داؤد) اس حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا "کیا تم سب سنتے نہیں ہو ، بے شک سادگی لیمان کی نشانی ہے ۔ بے شک سادگی لیمان کی نشانی نرمایا۔ اس کے برعکس تصنع ، نمائش ، تکلُف ، اسراف ، تعیش سادگی کوایمان کی نشانی فرمایا۔ اس کے برعکس تصنع ، نمائش ، تکلُف ، اسراف ، تعیش اور شنع کم کوآپ نے بالکل پند نہیں فرمایا۔

(۸۸) بشر تَكُلَّف كو پندكر تام ببشر كهانے پينے ميں تكلف كر تام بشر جموئی شان بتانے تكلف كر تام جب كه شاعرنے بالكل كي كہا سه

تکلف علامت ہے ہے گامگی کی \_\_ ند ڈالوتکلف کی عادت زیادہ

غَیث وغیاث رسول تکلف کو ناپند فرماتے تھے۔ نہ آپ کے اکل و شرب میں تکلف ہو تا تھا اور نہ رہن میں میں ۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی تکلف سے منع فرمایا کیونکہ اللہ جس شانہ نے اپنے رسول کو تکلف کرنے والوں سے دور رکھتے ہوئے کہا '' قُلْ مَا اَسْنَلْکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْدِ تَو مَا اَنَا مِنَ اللَّمْ تَکْلِفِیْنَ ''الْ صُلَ ۱۸) مطلب یہ کہ '' (اے نبی!) کہئے کہ میں (اسلام پھیلانے کے سلسلے میں) تم سے کوئی آجر نہیں مانگ اور نہ میں آن لوگوں میں سے ہوں جو تکلف کرتے ہیں '' ۔ تکلف کی دو قسمیں ہیں (ا)

کسی کام کو کرتے وقت اپنے چہرے پر بناوٹی دشواری کے آثار پیدا کر پینا (۲) کسی مقصد کی تکمیل کے وقت بلند حوصلہ د کھاتے ہوئے دشواری اٹھانا ۔ دونوں صورتوں میں چرے پر کچھ اِنقباضی کیفیت ضروری پیداہوتی ہے۔ پہلی قسم مری ہے جس سے ہمدیثہ بچنا چلہیئے ۔ دوسری قسم انھی ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں پر جو تکلیفات ( اَوامِر و نوا بی ) اور د شواریاں عائد کی جاتی ہیں ان کی تعمیل میں بندوں کی طرف سے تکلّف محمود ( اچھے تکلف ) کا ظہور ہو تا ہے ( مکمل لغات القرآن جلد بینم ) ۔ (۸۹) بشر معمولی سی آز ماکش میں پست ہمت ہوجا تا ہے۔ بشر بہت جلد مایوس ہوجا تا ہے۔ بشر ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ بشر کسی مرض سے چھٹکار ا پانے موت کی آر زو کر تا ہے۔ بشر کسی تکلیف میں بسلا ہوجائے تو کفر کے الفاظ زبان سے نکالیا ہے ۔ اِن تمام باتوں ہے كُي وتحفى رسول في منع فرما يا اور كها " لا يَتَمَيِّيْنَ أَحَدُ كُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَالِهُ" ( راوی حضرت اَنسْ -بخاری ) لیعنی " تم سیر سے کوئی د کھی پہنچنے پر موت کی آر زوید كرے " اس كے آگے حضور پُرنور" فرماتے ہيں " اگر بہت ہى تكليف دينے والى صورت پیش آجائے تو یہ کہیں کہ اے اللہ! مجھے زیدہ رکھ جب تک کہ میری زندگی میرے لیے بہتر ہو ۔اور مجھے و فات دے بحب کہ موت میرے لیے بہتر ہو ۔۔ ( ۹۰ ) بشرجانوروں اور پر ندوں پر رحم نہیں کر تا ۔ بشرجانوروں سے بڑا ہُر آاؤ کر تا ہے ۔ یشر جانوروں سے بار برداری کا کام لیتا ہے مگر انھیں کھانے کو کم دیتا ہے۔بشر خشراتُ الارض سے بھی براسلوک کر تاہے جبکہ رحمتہ کی المین صلی اللہ علیہ و سلم جانوروں سے بہتر سلوک فرماتے تھے اور صحابۂ کر ام کو بھی اچھا بُر ّاؤ کرنے کا حکم دیتے تھے ۔ حضرت شہیل "بن تحظلہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم نے ایک ایسے دیلے پتلے اونك كو ديكها بس كى پيش بيك سے لك كئ تهى -آپ نے فرمايا " إِنَّتْقُوا اللَّهُ فِي هُذِ لا الْبَهَائِم الْمُعْجَمَة " (ابوداؤد) لعنى "أن بر زبان جو پايوں كے بارے س اللہ سے ڈرو سان پراس وقت سواری کر وجب وہ سواری کے قابل ہوں اور جب وہ

کمزور ہوجائے تو انھیں چھوڑ دو " جانور وں پر رحم کر ناخصول جنت کا باعث اور بے ر حمی کرینا مخصول دوزخ کا باعث بنتا ہے ۔ بخاری شریف میں دونوں احادیث ملتے ہیں \_ ا کیپ عورت بلی پالی مگر ہمدیثہ باندھ کر رکھتی تھی نہ خود بلی کو کچھ کھانے ویتی تھی نہ آزاد چھوڑتی تھی کہ بلی شکار کر کے اپنا پسٹ بھرلے ۔ بھوک کی تاب مذلا کر بلی مر گئ ۔ یہ واقعہ حضور سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا "وہ عورت دوزخی ہے "اس کے برعکس ایک بد کار عورت نے ایک کتے کو ویکھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی جان نگلی جاری ہے ۔وہ عورت اپنے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلائی سکتے کی جان کج گئی ۔آنحضور نے فرمایا " اللہ نے اس کی مغفرت فرمادی " بیہ سن کر صحابہ نے پو تھا " یا رسول الند إكيا جانوروں كے ساتھ بھلائى كرنے سے ثواب ملتا ہے ؟ رسول عربی نے فرمایا" ہر مازہ حَبَر والے بعنی زندہ کے ساتھ اچھاسلوک کرنے میں ثواب ہے "۔ بشر کی ان تو ای بڑی صفتوں کا تفصیلی بیان پڑھنے کے بعد اس مادان بشر سے كو ئى يو جھيے جو خاتم النبين ، بدرُ الدجيٰ ، شمسُ الضحيٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی النه عليه وسلم کو اپنے جسیاں شرعمحمقا ہے کیا یہ ر ذیل اور بری صفتیں جو ہر مبشر میں کم یا زیادہ بقيناً موتى بين خيرالبشرمين بهي تھيں ۔ نعوذُ بالند ثم نُعوذُ بِالله -ان تمام بري صفتوں كا نی کامل کے لیے تصور کر نابھی گناہ ہے۔ ہر بیٹر میں ان ار ذک اور اسفل صفات میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہیں جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اتھی اور اعلیٰ صفتوں سے متصف تھے ۔ اس لیے ظاہری طور پر بشر ہونے کے

# دوسراباب ختم ہوا

باوجود ہمارے جسے بشر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ بشرتھے اور خیرالبشرتھے۔

#### ran

#### باخذ

| یرت النبیّ ، تواریخ ، بغات اور دیگر کتابوں سے مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احادیبیش، کتب س   | پیاپ کی تبیاری میں حق تفاسیر ،         | r, ri          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| یرے ہیں۔ دورن ، عنات اور دیر شاپوں سے مرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | ان کے عام یہ ہیں۔<br>ان کے عام یہ ہیں۔ |                |
| فتادي نظاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (۲4)              | تفسيرا بن کثير                         | (1)            |
| ماری طاقی<br>مفرد ات القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (r<)              | یر بی<br>تفسیرالمظهری                  | (r)            |
| مرد عسار رق<br>مکمل بغات ابقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (r <sub>A</sub> ) | یر مربی<br>سوله سور ومسرجم مع          | ( <b>r</b> ')  |
| المواهب اللدنيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۲۹)              | مجموعه - وظائف<br>مجموعه - وظائف       |                |
| تهذيب الاسماء واللغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( <b>m *</b> )    | صحيح بخاري                             | ( <b>r</b> )   |
| غنس <u>ت</u> ه الطالبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (PI)              | و حقیح مسلم                            | (4)            |
| یا یا<br>مراح بسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (PT) :            | نسائی                                  | (٢)            |
| ر ب ع<br>د لا ئل الخرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (22)              | ترمذي                                  | <b>(∢</b> )    |
| ک <i>لاس</i> نه - او بیا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <b>rr</b> )     | این ماجه                               | (A)            |
| ی<br>گلاسته - محامد او لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <b>7</b>        | الوداؤد                                | (9)            |
| گل <i>دسته</i> قاد ربی <sub>ه</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (PY)              | تجريد البخاري                          | (1*)           |
| بزم تاد ربی <sub>ه</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( <b>r</b> <)     | مستداحمد                               | (11)           |
| ارمغان نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (FA)              | مستدرك                                 | (111)          |
| زاد المعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <b>٣9</b> ) .   | مفكوة المصايح                          | (17)           |
| مدارج النبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (r* • )           | فيف الباري شرح بخاري                   | (117)          |
| خصائص کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <b>۲</b> 1)     | سيرت النتبئ                            | (10)           |
| باريخ الاسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (rr)              | سيرت ابن اسحق                          | (11)           |
| عرب كاچاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (42)              | سيرت ابن ہشام                          | (I < )         |
| دیوان حسان بن ثابت ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۲۲)              | سيرت امام الا نبديا.                   | (IA)           |
| سياسي وشيقه جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ra)              | شان محمد صلی الله علیه وسلم            | (14)           |
| گشن <sup>ن</sup> عت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (FT)              | سيرانعحاب                              | ( <b>r -</b> ) |
| تحیات ہادی The Koran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)              | تثمس التواريخ                          | (٢1)           |
| (2) Islam and Modernism<br>(3) Heroes and Hero Worship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | مخزن انسلاسل الحسنسيه                  | ( <b>f</b> f)  |
| (4) Muhammed<br>(5) The Life of Mohammad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | مرجع غيب                               | ( <b>TT</b> )  |
| (6) Mohammed the Prophet of (7) The 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control Control   | لجمع البحار                            | (rr') ;        |
| (8) Guiness Book Of World Rec<br>(9) History Of The World<br>(10) Mohammed The Prophet O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | مقاصد الاسلام                          | ( <b>7 0</b> ) |
| The state of the s |                   |                                        |                |

## نعت مبارک

فَقد فَوزاً معيماً كا دبي إنسام يسة بي نی اور رب کی طاعت سے سداجو کام لیتے ہیں محد معلنی متل علی کا مام ہیے ہیں الم میں ، ہرمون میں ، ہرمعیبت میں خدا کے ساتھ سبارک آپ کا یہ اسم مجع و فعام کیتہ ہیں مُدَيا مُدَيا فَمَدَيا مُحَدَيَا بی کے اسی جب ہاتھ میں مُسام کیت ہیں ندا کے فعنل سے اک خوف چھا جاتا ہے کافر پر اس باعث ادب سے ہم بی کا عام است میں ہمیں لائر فعوا اصواتکم کا یاد ہے ارشاد یبی وه نام بس حبن کو بسد اگرام پسته بس ہے ہر اسمِ ندا اعلیٰ ، ہے اسمِ بی ارفع ہے آرسلنگ اللہ رجمعة للعالميں شاہد مرے رفت کے السان ، مائر ، انعام کیتے ہیں اُن بی کا نام ، مبع و شام ، بم مُدّام پیته بین وہ ہیں خیرالبشر، افعنل بشر، اعلی بشرے شک محد معملنی کا مام ، ہم پرگام کیت ہیں نہیں مطلب ہے فیروں سے ، ہمارا یہ وطیرہ ہے ك بم ام كذ سے بزاروں كام يت بي دعاه مقبول ، عصيال عفو ، عقبيٰ ميں شفاعت مجي

> نہیں ہے افزائد یا پر ہمیں کچہ نوف اے ہادی کمی کملی ، کمی دامن بی کا تمام اپنتے ہیں

### نعت مقدس

بڑی اک کامیابی کا اسے مُڑوہ نہ ہو کیونکر مدسني مجي بمارے واسطے پيارا ند ہو كونكر رسولوں میں مقام ان کا تو تھراعلیٰ نہ ہو کیونکر بہت ہی خوب صورت وہ رخ زیبا نہ ہو کیونکر مرے الجا ، مرے مادی ، مرے مولی مد ہو کو مکر شفاعت آپ کی سب کے لئے عظمیٰ مد ہو کیونکر وه خوایش مند پیغمبر نبی موئ نه بو کیوفکر کلام رب ، نبی کا معجزه کیتا نه ہو کیونکر وَربده ومن وه محشر مين جمي رُسوا شد بهو كيونكر

نتي اور رب ي طاعت كاصِله مأوىٰ شد مو كيو مكر ولادت کا شہر کمہ پندیدہ نہ ہو کیونکر بی میرے تحسیم آب کوثر ، هافع محشر كِهِ صَان آخِن مِنكَ لَم تَرَقَظُ صَيْ بِعِي محے دارین میں بے فک محد کا سیارا ہے شَفاعت پر بجروسہ ہے ، نہیں اعمال پر کھے بھی محے اے کاش است میں محدّ کی بنا دیتا ہے یہ لاریب فیٹر اور مدی للعالمیں ب فلک ہے گستاخ نبی کے واسطے یاں ذِلت و خواری

أما مِن تُور كا فرمان احمد ياد ہے آبادى مرايا تور كا وہ جم سے سايد مد ہو كيونكر

## سلام

شاه دنیا و دیں بر بزاروں سلام فاتمُ المرسَلين بر بنزاروں سلام رحمت عالمين ير بزارون سلام آپ کو رب نے عالم کی رحمت کما محسن مومنیں پر بزاروں سلام ہر سلماں کو عرت ملی آپ سے نور دنیا و دیں ہر ہزاروں سلام مِقْهِرٍ نُورِ رَبُّ الْعُلَىٰ آبُ بِين ہو متین و منبیں ہر ہزاروں سلام وض کوٹر کے ساقی یہ لاکھوں درود . اس مکان و مکین بر بزارون سلام جرة عائش مركز أور ب شافع المذنبيل ر بزارون سلام راحت انس و جال، فرحت عاصیال زين عرش بريل بر بزادون سلام وجه تخلیق کون ومکاں آپ ہیں آپ صادِق، امي ي بزارون سلام آب يُنَّ، 'طناً ، حَدَىٰ ، مصطفا

آپ نورُالحُدُیٰ آپ کَبَفُ الوَریٰ ہادی۔ تمسلمسی پر ہزاروں سکام

# مُصنف كي ديگر مطبوعات

- نماز کاصحح طریقة (مُردوں اور عور توں کے لئے ۔ باتصویر) ۔ (1)
- گیارہ سور تنیں (انٹر میڈیٹ کے طلباء و طالبات کے لئے آسان تفسیر)۔ (r)
  - شرح المطالعته السعودية (برائے انٹرمیڈیٹ)۔ (**m**)
- بارہ سور تیں (پی اے ، بی کام ، اور بی ایس سی کے لئے آسان تفسیر)۔ (M)
  - شرح مختارات الادب(برائے بی اے ، بی کام اور بی ایس سی) (6)
    - مُواعظ ہادی (حصہ اول) ۔ (4)
    - صُوتِ ہادی (مجموعہ مکلام) ۔ (4)
    - مختصراحوال علماواولیائے حیدرآباد (باتصویر) -(**v**) .
  - نخصر تاریخ ادب عربی (برائے بی اے، بی کام اور بی ایس سی) (9)
    - تذكرهٔ ، آجداد مادي (باتصوير) -(<del>|</del>
- صُوفى صفات صحابه (حصه اول) اس كتاب پر مصنف كو"آل انڈيا ميراكيڈي (11) لکھنویوین کی جانب سے "امتیاز میر" کاابوار ڈویا گیا۔
  - - تربىتى واصلاحى دُروس (IT)

(IM)

- نقشِ تا بنده (ريژيائی نشريات کا مجموعه) سـ (m)
- تُحيات ہادی (نعتوں اور منتقبتوں کا مجموعہ ) ۔

## مصنف کی زیر ترتیب کتابیں

- (۱) خيرُ البشر رسولٌ (حصه دوم) -
  - (۲) کاتبان وحی \_
- (٣) سوغات بادي (غزليات كالجموعه) -
- (۵) أسمائ رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (٢) منذكرة أعزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
  - (٤) فعنیلت بعض کو بعض پر حاصل ہے۔
    - (٨) قرآن بجيد اور ميڙيکل سائنس \_
      - (٩) لكات قرآن و حديث \_
      - (١٠) كُنيات، ألقاب و خِطابات -

# خرالبشررسول (صلى الشعليه وسلم)

كاحصداولآپ كے سامنے ہے جس ميں دو أبواب ميں

(۱) مختلف دلائل

(r) معقلی دلائل

# خرالنشررسول اصلى الله عليه وسلم)

کادوسراحصہ اِن شَاءَ اللہ جلداز جلد طبع ہو کرآپ کے سلمنے آئے گا۔ دوسرے حصے میں بھی دو آنواب ہوں گے۔

(۱) علمي دلائل

Published of Published of Published

2 JAN 750 Starte Fradesh Marie

ارکیجئے